



بلاشبراس اُمّت میں فتے بہت آئے اور آہے ہیں۔ خیرالاُمم کا درجہ بھی اُونچا تھا اور امتحان بھی مشدید ہوتارہا۔ اگر اِس قبیم کے فقے جیسے اس اُمّت میں آئے کسی سُابق اُمّت میں ہوتے تو اُسی وقت وہ اُمّت وُنیاسے ہِ مُٹ جاتی۔ یہ دین اسلام اور دین محدِّ کی خصوصیت می کم جنگ بھل وجنگ صفین ، وا قوم سرّہ ، دیرا الحاجم ، وا قوم کر بلا وفیرہ کم جنگ بھل وجنگ صفین ، وا قوم سرّہ ، دیرا الحاجم ، وا قوم کر بلا وفیرہ جیسے درد ناک حوادث بین آئے لیکن اسلام کا یہ قلعہ ان سیلا بوں سے ذرہ بھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا اور اسلام کے حساکر وا فواج کا سُبلا مشرق سے مغرب تک اپنی پُوری شوکت کے ساتھ بھیلتا چلا گیا اور بالل مشرق سے مغرب تک اپنی پُوری شوکت کے ساتھ بھیلتا چلا گیا اور بالل مشرق سے مغرب تک اپنی پُوری شوکت کے ساتھ بھیلتا چلا گیا اور بالل می گئے۔

فَأَمَّا الذَّبَكُ فَيَدُ هَبُ سووه بهاك توجاماً ربت المُخَفَاةُ وَاحَامَ المِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللِّلْمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِلَّ الْمُلْمُ الللِّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْم

بہرمال تق و باطل کا معرکہ سردورمیں گرم رہا، فرق عرف اتنا، عصر کے معدنبوت کے قرب کی وجسے اُست اسلامیہ کے مقاد می خت مقد

اسلام عملی زندگی کے آثار ونشان سبے قائم تھے ، فتنوں کا سیلاب آیا اورچلاگیا یامضحل موگیا ،اسلام بخیرد با کسکن آمست مخدیر سے ان قرون اخیره مین نه تو وه عقا نگر کی پخشگی رسی، نه عام نسل اسلامی کووه عملی زندگی واسلامی معاشره نصیب برواج قرون سابقه کونصیب تھا. حناص کر برطانوی عمد حکومت میں خصوصًا حصل کے بعد برطی دانا کی سے اسلامی اقدار،اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو ہلا یاگیا۔ کھوفتنے توخود حکومت نے فَاتُمْ كُنَّ ، كِهِ فَتَنْ صَكُومَت كَى سرريتى مِن قائمٌ بُوسَةً . كِهِ فَتَنْ حَكُوتُ كى مديدتعليم في بداكة الغرض ان فتنول ك اترات دوردورتك يهيل كية. فتن كاست خطرناك أخ وه بوتاب كه اسلام كانام ليكر المنظ ادراسلام کی خدمت کے عرب مساطا ہر ہو اور اس میں جا ذبیت ہو مظاہر عدہ ہوں ، کچھ بہلو بہت مفید موں مظاہر عدہ ہوں ، کچھ بہلو بہت مفید موں تحریرات میں اچھی خاصی افادیت ہو، تقریروں میں معنوبیت ہو۔ اس کے مؤثرُ و نافع بهلووُں كو د كيفكر لوگ متأثر ہوں . يه فقف زياده تراك حضات سے اُٹھتے ہیں جو کہ ایچی خاصی ذہانت کے مالک ہوتے ہیں۔ بڑی مسَد تک سنجدگی سے آراستہ ہونے ، صحافت وانشا پردازی میں ممتازموتے ہی لیکن نہ تواکن کی علمی تربیت کا مِل ہوتی ہے نہ اسلامی منابع اور سرخیموں سے بُوری سیرابی ہوتی ہے۔ نکسی مستند درسگاہ سے مستفید موئة بين نصيح ارباب علم كصحبت يافته موتة بين زياده ترمدار مطالعد پر موتاہے۔ نہ ارباب فلوب سے قلبی تعلق ورابط موتا ہے

جس کے ذرایہ قلب میں تقالی وخشیت الٰہی کا پہج بویا جائے۔ بلکہ آگر سوء اتفاقسے ذہنی الحادیں بتلا اصحاب کی صحبت نصیب موساتی م تودماغ میں ایسا عُجف كر پيدا موجانا مے كدان علماءى كوجا مال عظل سمع جاتے ہیں بلکہ اُن سے نفرت بیدا ہو جاتی ہے اور اس مرصلے پر بی کر ارباب حق سے استفادہ کا دروازہ بند موجاتا ہے۔ اور اس نیوستنزا دیے کہ جبك ان كے اتباع بئيا موماتے اور مداح بيدا موماتے ميں اور رفت مفتدان مي عجب ماه كامض بيدا موما ماسے اور اپني تخصيت اور قالمي شهرت كيليط مُؤثّر تدبيري اختيار كرتار بتلب اوركاميا بي مي حابل موماتي ج اس مقام يربيني كر" أحاطت يه خطينته "ىعبرت ناك صورت پئیدا موجات ہے ۔ پیرک فی نصیحت یا تنقید کارگر نہیں ہوتی ۔ يه وي مقام ب جمال بيني كرتمام اصلاى تدابيرنا كام بوجاتي بي ـ مرے خیال میں دورِ حاضریں جناب مودودی صاحب کی تخصیت اوراك كالخرك اوراك كارنامون سي بوعظيم فتندأ تستبين يكرابوا ہے وہ یُورا بورا اس بیان کامعدات ہے جب کانقشہ سطور بالا میں کھینیا گیاہے۔ اور پھر مادّی وسّائل سے اپنی متحر کی کو پروان چڑھانے کا جو موقع اُن کوہل گیاہے اس پرستنزاد۔ الیئے حفرات پر تنقید کرنے کیلئے جن صفات كى فرورت م وه حسب ديل بن بـ

الركف : علم يحم ونخيته مو، علوم نبوت سيرا بي حاصل مور دب : ارباب تلوب كى صحبت اورتعلق كى وجدس تقول و خشیت سے آراستہ موکہ جو کے تومقصود بضاء الی مور

باریک سے باریک لغزش اوراً س کے بُرے انجام کو سجھ سکتا ہو۔ ھے:- قلب میں اتن قوت ہوکہ اظہارِی کی دجے عوام کے طعن ہ

تعنیع سے متأثر زم و . تعنیع سے متأثر زم و .

و: -طبیعت میں عدل وانصاف ہوتاکہ تنقید میں جادہ اعتدال سے باہرنہ ہو۔

بها الدخیال میں ان نفوس قدسیہ میں بی تخص ان صفات کا الک تھا وہ اپنے عصر میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سیر حمین اسم من رحم الله تقے موصوف سے جب سوالات ہوتے ہے یاکوئی دبی ضرورت بیش آئی وقت اپنے مکا تیب میں ان افکار کا اظہار فرماتے ہے ۔ ان مکا تیب میں سب طویل مکتوب میں ان افکار کا اظہار فرماتے ہے ۔ ان مکا تیب میں سب طویل مکتوب مولانا ابواللیت کے نام ہے ۔ جس میں نمایت قصیل کے ساتھ ان نتائے وعواقب کا بیان ہے جمود ودی صاحب کے لیے جرم دودی صاحب کے لیے جرم مودودی صاحب کے لیے جرم مودودی صاحب کے لیے جرم فرود ہیں ۔ مولانا سیر صبغة انتر بختیاری کے نام مکتوب میں صراحت سے فرال ہے : ۔

" میں مودودی صاحب اور اُن کے لٹریجر اور ان کی جاعت

كوسخت كمراه اورضال وصل سجعته بون "

الغرض حضرت رحمدالله نے اپنے مکاتیب میں اپنے تام مخلصین کوآگاہ کر دیا تھا کہ جدید سل کے لئے کیا کیا مضافت ید لٹر بچر پریا کرسکا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی حجت اس طرح اوری ہوجلئے اور دین اسلام کے حقائق منکشف ہوں اور کوئی التباس باتی ندیدے ۔

محدیث عصر بمسند وقت محرت مولانا محدد کریاصاحب صدیقی شخ الحدیث وامت برکاتهم کی خواجش برگتو بات حضرت خالاسلام کی جاروں جلدوں بیں سے وہ مکاتیب جو فتنر کی نشاندہی کرتے ہیں، اُن کو نکال کر مستقل ایک رسالہ کی شکل میں شائع کیا جارہا ہے۔ بلا شبہ بہی ان نفوس قدسیہ کی فراست ایمانی کا فورسے حس سے اتنا جلداس فینے کا احساس ہوا اور اس کے بڑے واقب وخطرناک نتائج کو تاویک جریدیں وہ ہی جو بعد میں مودودی صاحبے قلم سے ایسی خطرناک نکلی ہیں جن میں کسی تاویل کی گئی اُئی بی جن میں کسی دوروں کی گئی اُئی بی جن میں کسی دوروں کی گئی اُئی اُئی بی جن میں کسی دوروں کی گئی اُئی بی جن میں کسی دوروں کسی دورو

تفلافت وملوكيت من صرات صحابة كالغض خصوصًا محرت سينا عفان بن عفان وضى الله عنه عنه بين عفان بن عفان وضى الله عنه عنه بين عنه بين عفان من الله عنه عنه عنه بين كرايسامعلوم موتاب كركوئ فال شيعه بيز برافشانى كرر باسم وا ور ترجان القرآن مين وه خطرناك عقيده ظاهر بواجس سے تمام دين حكمت عملى كه التحت حتم بوسكتا مه وي كونكا يه كهنام كسول توحيد ورسالت وغيره عقائد كے علاوہ تمام دين كے

احکام حکمت علی اور مصالح کی وجہ سے بدل سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا آخری فیق مولانا المین آسن اصلاح بھی ان سے کٹ گیا اور بہت کچھ اس کی تردید ہیں لکھا۔ راقم الحردف نے" الاستاذ المودودی" ملے میں اس کی تردید ہیں لکھا۔ راقم الحردف نے" الاستاذ المودودی" ملے میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے خطر ناک نتائج سے اُم تن کو واقف کردیا ہے .

میرے حضرت والدُمحرّم مولاناسیّد محدّدُکریّاصاحب رحمُدانٹری کتاب علی مقالات محصداوّل کے صفحہ ۵۱۵ تا ۵۲۰ کا ایک اقتباس نقل کرتا ہوں۔ فرملتے ہیں ۵۰

"ماہنامہ الفرقان ماہ شعبان المسلام میں مولانامنظور المعانی مرفل آم المعالی صفح م الله میں کھتے ہیں کہ انہوں نے امودودی صاحب ) خود جناب رسمول المدسی الله علیہ وقم کے باہے میں یہ بات کمدی ہے۔ نیز بیرتما شرد کھا کہ ایک ہی گفتگو میں ایک موقع پرصلحت کے لحاظ سے اسلام کے اصولوں میں ترک استثناء کو حکمت دنی سے تعمیر کرتے ہیں اور معًا دوسرے موقع پرجب خرورت کا تقاضہ اس کے بھکس ہونا ہے تو وہ صلحت اند شی کے تصور سے بھی کا فول پر باتھ در کھنے گئے ہیں "

تازہ چیزیں دیکھکرئیں وہ بُرانی بات یاد آئی اور لقین ہوگیاکہ وہ اسی نیت کے ماتحت تھی جو یہاں بالکل صاحت اور شبہ سے بالارہے ہاں اس اُمّت کی تبہمتی کمجی یہ خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ مولانامودودی

صاحب کے متعلق بھی کمنا پڑے گا ع

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل فیتے ہیں

جاعبتِ اسلامی نے جاعب کی دینی مالت کاجائزہ لینے کے لئے جو ایک کمیٹی تھیلے دنوں مقرر کی مقی حس کی رپورٹ سی جاعت است لامی پاکستان کے موجودہ خلفشار کا باعث ہوئی۔ غالبًا اوا خرس سالہ میں مجلس شورى كے سامنے اپنى راور طبیش كى جسسے ظاہر ہوتا تھا كہما عت اسلامی کی دینی اور اخلاتی حالت بهت بست ہے، بلکہ خود مولانا مودودی کا تأثر اس کے تعلق یہ تھاکہ یہ غلاظت کے ایک ٹوکرے کی شکل میں نظر آتی ہے ..... توشوری کے ایک گروینے جورپورٹ کی مخالفت میں مودودی صاحب کا بمنواتها مولانا امین اصلای کے الفاظیں اس ربورٹ يريتبصره كياكم حائية كوزمانديس بعي كوئ جائزه كميثي بيمتى تووه بعي إسى طرح كى ريورط بيش كردىتى جس طرح كى ريورط جائزه كميشى فيبيش كى بى ... ذرا اندازه کیج کر صرات صحابه رضی التینهم کی زندگی کے حسین تخيل كوغيرواقعي قراردينا كتنا لرزه خيز نتيجه سي كمصحاب كرام كوب تكلف اپنی سطے پرلایاجانے لگا۔ کیا ایسا ذہن پیدا ہوجانے کے بعد اس جا وسیسے صیح معنی میں دین انقلاب کی کوئی توقع رکھی جاسکتی ہے ۔ رفتہ رفتہ جاعست اسلامی کا ذہن یہ بنتاجارہاہے کردین کو اور دین کے تقاضوں کو اکلوں نے سیح بنیں بھا، ای بس مودودی صاحبے سی سجھاہے ..... اور ظاہرہے کہ بہر کم ایس میں اور سالے کہ بہر کم ایس میں اور سالے

فتنول کی جراہے۔

صاصل بدہ کر حضرت خالاسلام رحماللہ کے مکاتیب میں اس وقت تک جوچیزی پرلی میں آگئ تقیس اُن کا خلاص کو اِن مکاتیب میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اِس وقت بہت عجلت میں یہ جندسطری لکھ دہا موں کہ مفرح مین شریفین کیلئے پاہر کاب ہوں ورند جی جا متا تھا کہ ذیادہ رفتنی ڈالیا۔ وَاللّٰهُ سُبْهَ عَانَ مُن وَقِیْ اللّٰهِ دَالِيّہ وَہدَدِ وَاللّٰه فِينَ اللّٰهِ اللّٰوفِيق

مح روس بنورى مناتات المسلم محدد المسلم من المسلم ا

## ملزكرتيت

مُكَتَجَةً امْنَالُكُونُمُ اللهِ مُكَنَّالُكُونُمُ اللهِ مُكَنَّالُكُونُمُ اللهِ مُكَنَّالُكُونُمُ اللهِ مُكَنَّالًا لَكُونُمُ اللهِ مُكَنَّالًا لَكُونُمُ اللهِ مُكْنَالًا لَكُونُمُ اللهِ اللهِ مُكْنَالًا لَكُونُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

مكتبئة امتكانعيا الحبي متانية المتوكا



## حَامِدًا وَمُصَلِيًا وَمُسَلِمًا

حفرتِ اقدس ينخ الحديث مولانا محرّزكر ياصاحب مدّ فله العالى كا معول کئ سَال سے بہ ہے کہ عمرے بعدی مجلس میں اکابر کا کوئی مینہوں پامانے مناكرتے ہيں اور بار بار فرملتے ہيں كہ باتيں تو مجھ آتى نہيں، يدلوگ بے جائے اکرفالی مزاج مُرسی کر کے یامیرا منه دیکھکر صلے جاوی مجھے توضعف بعدارت کی وجہ سے ان کامُنه بھی نظر نہیں آتا، اس سے بیا تچھاہے کہ اکابر کے جواھے يارون بين سے ان كر يُحوكان من يرحائ - دوسال سے مكتوبات يخ الام الام حضرت مولاناسيحسين احمدصاحب مدنى صدرجمعية العلماء بهندويخ الحديث دارالعلوم ديوبند موسم إس دوران مي كوئ وتى رساله بينات يا" الرشيد" سابيوال، يا" البلاع "كراجي يكوئي اوررساله آجا ما يو ووايك دن كواس كوبندكركي وتى طوريروه من لياحا تام . دوسًال سيمتوبات كا سلسله کی راسے کئی دفعہ احباب نے اصرار کیا کہ مودودی کے متعلق مضامین بہت منتشراه رطوبل خطوط میں کھے جملے ہیں ، یہ ایک مگر طبع ہوجائیں تاکہ صریحے خیالات معلوم كرف كے جولوگ متمنى ہيں اُن كويكما مِل جائيں ـ

## بنم الترازحن الرحم

{ يهمالتبكت ٣ رصفر ٢٠١٢ ه كوظهر عصرك درميان اقدام ماليه مِي بَيْنِكُومَكُتُو بات كي نعت ل مشروع كى ينجري نصلَ على رسُوله الكريم . }

## 🛈 مکتوب بنام آمیرجاعت اسلامی بهند

السلام مليكم ورحمة التدويركأ

ومحلس خود راه مره بچوشفرا افسرده دل افسرده كندانجمفرا محترم المقام زيرمجدكم

والانامد باحث سرفرازى موا - اس سے پیلے دعوست نامر پینجا تھا - اجلاس سالانجعيتة كي مرية وبافكى وجدس ميرى معروفيتون كا عُذر جناب فيسح طور براندازه کیا۔ مگراس کے ملاوہ اور بھی ایسے ہی یاسسے زائی توی اعسار إس وقت درييش بي - مثلًا وارالعلوم كاسالاندامقان ب جوكدرجبك آخرى تاريخ ل سير شروع موكر ٢٣ ـ ٢٢ مشعبان برحتم موتات ين وارالعلوم كي تعليمي سال كاافتتام بحس بي كتب مفوضه بحارى شريف اور ترمذى شريف كالحتم کرا ناہے ی<sup>می</sup>ں کو ۲۷؍ ۲ رشعبان تک انجام دیناہے۔ ب<sub>ی</sub>اُمورعلاوہ ان اُمور<u>کے</u>

مخدوی- السّلام ملیکم ۔ اُمّیدہے کہ مزائِ گرای بخیر ہوگا ۔ جاعتِ اسلامی کے مِثالاہ اجْمَاع میں آ بِخناب کی شرکت کے لئے ایک دعوت نام کِئ مفزموسة ادرال خدمت كيا كيانفا اب تك يعلوم نهوسكا كركب في استقول فرمايا ينبي جمية علماء كمسالاند اجتماع كى وجدت أبخناب كم معروفيتون كابخوب اندازه معد لبكن الثانول اجماعات كى تاريخول ميں اتنا تفاوت ہے كەآپ مقوراً ئا وقت بهيں بھى مرحمت وشرائيں گے

محترما! میراپیلے بی خیال تھاکہ آپ کی تحریب اسلامی مسلما فول کی علی اور کئی ، وُنیا وی اور دینی کمزور پول اورائ کے انتشادات کو دور کرنے اور مسلما نوں کو منظم کرنے کہ محدود ہے ، اگرچ طریق تنظیم میں اختلاف رائے ہو۔ اس کے میں نے اس کے خلاف آواز اُٹھا نا یا تحریر کرنا مناسب نہ مجھا تھا اگرچ افراج عت اور قائد ہجا عت کی طون سے بسکا اوقات نا شاکستہ کلمات تقریرا ور تخریب معلوم ہوئے ۔ مگر ان سب سے شیم پوشی کرنا ہی انسب معلوم ہوا۔ مگر اس کے معلوم ہوا۔ مگر اس سے شیم پوشی کرنا ہی انسب معلوم ہوا۔ مگر صاحب کی تعمانی من اور افتان سے آنے والے مودودی صاحب کی تعمانی من اس کے دکھنے اور مجھنے سے مندر جد ذیل تم جدید ہیننے میں اس کے دکھنے اور مجھنے سے مندر جد ذیل تم جدید ہیننے میں اس کے اس کے دکھنے اور مجھنے سے مندر جد ذیل تم جدید ہیننے میں اس کے دکھنے اور مجھنے سے مندر جد ذیل تم جدید ہینے میں اس کے دکھنے اور مجھنے سے مندر جد ذیل تم جدید ہینے میں اس کے دکھنے اور مجھنے سے مندر جد ذیل تم جدید ہینے میں اس کے دکھنے اور مجھنے سے مندر جد ذیل تم جدید ہیں اس کے دکھنے اور مجھنے سے مندر جد ذیل تم جدید ہیں اس کے دکھنے اور مجھنے سے مندر جد ذیل تم جدید ہیں اس کے دکھنے اور مجھنے سے مندر جد ذیل تم جدید ہیں اس کے دکھنے اور مجھنے سے مندر جد ذیل تم جدید ہیں اس کے دکھنے اور مجھنے سے مندر جد ذیل تم جدید ہیں اس کے دکھنے اور مجھنے سے مندر جد ذیل تم جدید ہیں اس کے دکھنے اور مجھنے سے مندر جد ذیل تم جدید ہیں اس کے دکھنے اور میں اس کے دکھنے اور میں اس کے دکھنے اور میں کے دکھنے اور میں اس کے دکھنے اور میں کرنا کی اس کرنا کی مندر کرنا کی کرنا کی اس کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کرنا کرنا کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کر

ہمارا اجماع انشاء اللہ ہر اپریل سے شروع ہوگا۔ آنخناہے ملنے کا اشتیاق قوبہت موسسے چنا پند اس سلسله میں میں نے خط و کتابت ہمی کئی تھی نیکن قبیمتی سے آب اپنی مصرفیتوں کی دھر سے اُس وقت کوئی وقت کوئی وقت کے دریور وقت کے ۔۔۔۔۔تعین کی خوا میں کی تھی ۔ لیکن اُس موقع پر بھی مُلا قات کی کوئی سبیل بیدا نہ ہوئی بہر حال میں متعدّد مسائل پر تہاد لؤخیال کی خرورت شدّت سے محموس کرد ہا ہوں اور ہہے

آپ کی تخریک اسلامی ، خلاف سلف صالحین ، مثل معت زلد ، خوابی روافض ، جہمید وغیرہ فرق قدیمہ اور شل قادیانی ، چکڑا اوی ، مشرتی ، نیجبری مہدوی ، بہائی وغیرہ فرق جدیدہ ایک نیااسلام بنانا چامتی ہے اور اسی کی سطرت دگوں کو کھینچ رہی ہے ۔ وہ ان اصول وعقائدوا عمال پرشتمل ہے جوکہ اہل سنت والجاعت اور اسلاف کرام کے خلاف ہیں ۔

وہ تغسیر بالتلے کی قائل ہے۔ ہروہ ہرونیسر بوکہ ملحدان پورپ اور ان کی نگی کوشن کا حاصل اور تھوڑی ہمست عربی زبان سے واقعت ہے اس کے نزدیک رحق رکھ تلہے کہ اپنی ملئے اور مذاق سے تغسیر کر کے سلما نوں کے لئے مشعلِ راہ بنے ۔اور پی آپ کے پہاں ہورہاہے ۔ نحاہ اس کی تغسیر تنی بھی سلعنِ صالحین کے اور اقرال جحالی کرائٹ کے خلاف ہو۔

سجهانا، چنابچه ابن عباس رضی الله عنهانے سجھایا جس پر آکٹے ہزار آ دمی تائیب موكئے مگر جارم زارابی مدا ور رائے برقائم سے اور تکفیرا ورقتل کا بازار گرم کرتے رہے بہی فرقہ نوارج کے نام ہے شہور اور معروف ہوا۔ اس کے بعدا تقییر بالرّلة كى دباءاس قدر ميلى كه زمرت مسئلة كيم بين بلكه ديكرمسائل بين معى ابنى آراد كوعمل مين لاياكيا . مركب كبائر وخيره دمگيرمتانل مين بهت زياده افراط وتفريط جاری جوئی اور نهم من خوارج ہی تک اس کی محدود میت رہی بلکرفترنہ الے معت زائر روافِض ،جهید، کرامبه مجسمه ،مرجیه وغیره ای تفیسر بالرائے کی وجسے فلور پذیر مِوئے. اہلِ سُنّت والجاعت بہیشہ اتباعِ مُنّت ادرا سلانِ صالحین محالِمُ *کلامُ* اورا فاضل تابعین کو پیشیوااورمبر بنلتے موسے ابن آرا داور مذاق کو انہیں کے رنگے رنگ کرفائزالمرام ہوتے سے ادر ما اُناعلیہ واصحابی کی سند عاصل كرست*ديب. م*يي بعينه واقعدان ازمندُ اخيره مين پيش **ايا**-نيجري، قرآنير ا تباع حِكُوا لويه ، قاد يانيه ، خاكسًا ر ، بها ئيد وغيره في معى يبي تفسير بالتلك اور ابنى عقل اور مذاق كومبيثيوا بنايا اورنصوص كواس طرف كهينجنا ماترك كردينا اختيا كي بناب رسول التصلى الشرعليك لم في اسى كى بيش بندى كرت موسك فرما ريائها من فتس القران برايه فقد كفر (ادكاقال) كيا تعجب كى مودودی تحریک مہلک اورزبرقاتل ہے ، مودودی کے ہم خیال گراہ میں ، مودوریوں کے ييهي نازنه بوصو "كى مونى موئى مرزيول سے شائع مواے معلوم نيس يونتوى آ بخاب كى مكاه سے بھی گذراہے یانہیں ۔ فیتوی قدر ق طور پران تمام لوگوں کے لئے انتہائ مدتک تعلیف دہ اور ول آذارے وَنَحَرِيكِ اسلامى كوي بجھ كراس ميں شرك بوئے ميں يا س كوي سجھتے ہيں ۔ ليسے فتوے كا دارالعلوم وقي مبدسے شائع ہوناجہاں آپ جيسے محتا ط حضرات ہيں ہمائے لئے اُنتهسّائی

بات نهیں ہے کہ وہ صحائب کرام اور اُن کے تلامیذ حن کی زبان ما دری عربی تھی اور جنہوں نے وی خدا وندی کامشا مرہ کیا تھا ،جناب رسول الٹرصتی الشرعكية ولم وجود باوجود اورآب ك اعمال اورسنن كوديكف والمستق اور تابعين جمشارين وی کے ٹناگر دِ رشید تھے اُن کی تفسیر ہے و بالائے طاق رکھدی مِا ہیں اور اُن کو مردود اور فلط قرار دیدیا حاسئے اور ان کے مقابلہ میں تیرہ سوبرس بعد کے بیکیدا مونے والے عجی انتخاص جن کوزبان عربی اور اُس کے ادب اور اصول دیں وغیرہ ين كوئى جهارت تامم بلكه ناقصه ي نهو، مرف كيمرج يا أكسفور و ياكسى ينوري بأكالح كى فحكريوں اورمعولى عرببيت كى بناديراُن كى تفسيرس كومعتمدهلي قرار ديدا ملئے ۔ جن لوگول کی عمری زبان عربی اورعلوم دنیسد میں بڑھتے بڑھاتے گذگی ہیں۔ أن كى تفسيركو فلط اور تاريك خيال قرار ديا حاسئه ادر بروفيسران علوم ملامده پورپ كىتم ظرىفىيوں كومراد خدا دندى اورقصود الى بتايا حلئے ـكياكو ئى عقلمند يكونى قوم اس بات كوروا ركمتى ب كركسى فوجى كالج كے مند ما فته كو يا انجينير نگ. كالح كے فائغ التحصيل كواكرمدان كادكرياں كتنى بى أوني كيوں نہوں ميدنكل وليار شمنط مين كام كرنے اور بياروں ميں معا بحركوعمل ميں لانے كى اجا دست دی مبلنے گی جبکہ وہ کسی میڈ لیکل کا لیج کی طبی سندھی نمیں رکھتاہے۔ تیجس مانتا

حیرت اورقلق کاموجب ہواہے، یا نخصوص ایسی حالت میں کہ ان امود ہے باہے میں جن پر اس فتوسے کی بنیاد قائم کی گئی ہے متعدّد بار ہماری طرف سے توصیحات شائع کی جانبی ہیں اورجن کے بلسے میں ذمر والمان وارا لعلوم سے براور است خطوک آبت بھی ہوچکی ہے جس کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اُمّیدہے کہ آنجناب جواب سے جلد مشرّون فرمائیں گے۔ والسّدَ کا م الحواللہ ت اور سمجھتا ہے کہ ایساکر ناانسانوں کو برباد کردینے کے مرادف ہے اور بجائے نفع رسمانی مفترت اور بجائے تعمیر تخریب کا باعث ہوگا۔ بہی حال ایسے مفترین کی تفسیر اور اصول ایسے مفترین کی تفسیر اور اصول دینید کے خلاف بجائے ہوایت، ضلالت اور گمراہی کی پیش خیمہ ہوگا۔ وینید کے خلاف بجائے ہوایت، ضلالت اور گمراہی کی پیش خیمہ ہوگا۔ وینید بی مسلم حضرت خاتم انتہین صلی اللہ علی جمہ اسلام حضرت خاتم انتہیں صلی اللہ علی جمہ اسلام حضرت خاتم انتہیں صلی اللہ علی جمہ اسلام حضرت خاتم انتہیں صلی اللہ علی حضرت خاتم انتہیں صلی اللہ علی حصرت خاتم انتہیں صلی اللہ علی حصرت خاتم انتہیں صلی انتہیں صلی اللہ علی حصرت خاتم انتہیں صلی انتہیں صلی اللہ علی حصرت خاتم انتہیں صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی انتہیں صلی انتہیں صلی انتہیں صلی اللہ علی اللہ علی انتہیں صلی اللہ علی اللہ

کو اپنے قیا تات اورا گلوں پر جلانے والا بتلاق ہوئی تاریخی واقعات کے ذریعہ سے احادیثِ صحیحہ اورحسنہ کو رقبی کی ٹوکری کی ندر کرتی ہے۔ حالانکہ آیاتِ قرآ نبیہ اور احادیثِ محصہ پغیروں کی جملہ تبلیغات کو وی خدا وندی قرار دہتی ہیں۔ دُنیا وی مشور وں اور جزئیاتِ بومیاور روز مرق کی ضروریاتِ زندگی پر اخبار ہائے نبوتیا اور احکا ماتِ سما ویتبلیغتیہ کو قیاس کرنا سرار تبلیس اور مخالفتِ نصوصِ قطعیۃ ہے، ابتداع فی الدین قیاس کرنا سرار تبلیس اور مخالفتِ نصوصِ قطعیۃ ہے، ابتداع فی الدین

. کی کھُلی ہوئی تجویز ہے۔

وه صحائد کرام رضوان الشرعیهم کوسقیم با بیمی غیر حقیقی المراد روایات کی بناد پر مثل روافض غیر قابل و فوق اور مدف ملامت بناتی ہے۔ حالانکہ انہیں کے اعتماد اور ثقاب بست بر نیمی ہے آئے والوں کے لئے اسلام کا مدار ہے۔ اگر معاذ الشربیا ولین اسا تذہ اسلام غیر قابلِ اعتماد ہوگئے تو تمام عماراتِ دین بالکل قیصے ملئے گی۔ قرآن مجید اورا حادیث مجھے نے ان کی حجمہ کے ان کی حجمہ کے اسلام کی بیا در کتب سابقہ ان کو معتمد علیہ قرار دیتے ہیں اور بے شار احادیث اور کتب سابقہ ان کو معتمد علیہ قرار دیتے ہیں اور

زور دارالفاظیں اُن کی مُرح سَرائ کرتے ہوئے تمام انسا نوں سے خال اوراعلیٰ قرار دیتے ہیں۔ اس دروازہ کے کھلنے سے تمام دینی اصول وفروع ملیا میٹ ہوجاتے ہیں۔

و معالبرام کی متعددروایتوں کوخاہ و کتنی ہی میمی کی متعددروایتوں کوخاہ و کتنی ہی میمی کی کی کی متعدد روایتوں کوخاہ و کتنی ہی میمی کی کیوں نہوں اُن کی خوش اعتقادی پر تبنی بناتی ہوئی واقعیت سے دور کر دیتی ہے، حالانکہ اِس دروازہ کر کھیلنے سے تام میجزات اور اعلیٰ ترین اخلاق و اعمال نبوتی کی عارت بالکل کھوکھی ہوجاتی ہے اور ملاحدہ کواس کی بڑا کاری متھیار ہاتھ آجا تاہے۔

صورت اورغیر تقد بتاتی بوئی اقوال ضعیفه یا غیرظا برالمراد اقوال سحیه یان محروج اورغیر تقد بتاتی بوئی اقوال ضعیفه یا غیرظا برالمراد اقوال سحیه یان بعید خود غرض ابل بوا دشمنوں کے اقوال کوبیش کرتی ہے۔ مشام مضائر احاقی المتعات کوغیرقابل اعتبار قرار دیتی ہے۔ حالانکہ اس سے تمام فضائر احاقی بالکل فنا بوجاتے ہیں اور لعن اخو هذه الاحدة اقد بھا کاستماں بیش آجا تاہے۔

وه تقلیر خصی کونهایت گراهی اور ضلالت قرار دی سے، حالا نکہ یہ امرآ ایت قرآنید دی ہے، حالا نکہ یہ امرآ ایت قرآنید فائسٹ گؤا آ کھٹ اللّ کؤ " وَاتّبِعُ سَدِیلَ مَنْ اَنَا بِ اِلْیَ اَلَّ یُ تُدّبِعُ غَیْرَسَبِیْلَ الْمُوْمِینِ یُنَ اللّهِ عَلَی سَدِیلَ الْمُومِینِ مِنْ وط اجتماد معدوم ہیں اللّه کی بناد پر فی زماننا (جبکہ اہل مِلم وجامعینِ مثروط اجتماد معدوم ہیں جیناکہ چھی صَدی کے بعد سے آج تک احوال اور وقائع بتلارہے ہیں )

تهام مسلمانوں پر واجہ، اور تارک تقلید نہایت خطرہ اور گراہی میں مبتلاہے. اس سے الی آزادی کا دروازہ کھلٹ ہے جوکہ دین اور ندہہے بھی بیگانہ بناویتاہے اورنستی و فجور میں مبتلا کر دنیا تواس کامعمولی اثرہے۔

سودہ ائما اربعہ امام ابو صنیفہ امام مالک امام شافی امام شافی امام شافی امام الک امام شافی امام الک امام شافی امام الک اور حمام بتلاق ہے ، حالانکہ بائر کو گرای اور حمام بتلاق ہے این افتاب بائے مرابت وتقوی اور علوم دینیہ اور فقہ کے نہایت روشن جرائ اور انابت الی انتار کے درخشاں ستا دیم بین ان کی تقلید شخصی پر مج محمی صدی کے بعد تمام اُمّت مسلمہ کا اجاع ہے۔

کے دی ہے کہ وہ ہے کہ وہ ہے کہ وہ کہ اسلامی کی رائے کو آز ادی دیتی ہے کہ وہ اپنے مذاق اور اپنی رائے کو اس پر چیلائیں ۔ نواہ

سے سلان اور ہیں تاہے مذاق اور رائے کے کتنا بھی خلاف کیوں نہو۔ اس سے سلف صالحین کے مذاق اور رائے کے کتنا بھی خلاف کیوں نہو۔

مالانکه منکرین تقلید بھی اس کے مخالف ہیں ،ان کو بھی تجرب کے بعد اس کی مفر توں کا قوی اصاس ہواہے۔ مولانا محرصین مرحم بٹالوی جوکہ غیرمقلدوں کے نہایت بوشیلے امام تھے اور عدم تقلید کے ذور دار مَارِی اور مهندوستان میں اس کے بھیلانے والے تھے، لینے رسّالداشاعت استتہ جلد دوم مثلاص ۵۳،۵۲،۵۲، میں کھتے ہیں:۔

"بچیش برس کے بخربہ سے ہم کویہ بات معلوم ہوئی کہ کہ جو لوگ ہے ملک کے ساتھ مجتمد طلق اور تقلید وطلق کے تارک بن مباتے ہیں وہ آخرا سلام کوسکلام کر بیٹھتے ہیں۔

ان میں سے عض عیسًائی موجاتے ہیں اور نعض لا مذہب جو كيى دين ومذم ب كيابند نهيب يهت اوراحكام مترايت مے سق وخروج تو آزادی کا ادنی نتیجہ ہے۔ ان فاسقوں ين تعض توكه لم كُه لَاجمعه، جماعت، نماذ روزه تجور لم بين عق ہیں۔ سودوسٹراب سے رہین کرتے اور بین جوکسی مصلحت ونیادی سفتی ظاہری سے بیتے ہیں دہستی مخفی میں سرگرم رہتے ہیں . ناجائز طور برعور توں کو نکائ میں پھنسا لیتے ٰہیں۔ ناحائز حیلوں سے لوگوں کے مال ، خداکے مال وحقوق کو دبار کھتے ہیں کفرو ارتداد وفسق کے اسباب دنیامیں اور بھی مکٹرٹ موجود ہیں مگر دینداروں کے بے دین ہوجانے کے لئے بے علمی کے سُاتھ ترک تقلید برابهاری سبک بے "(ا م مختفرًا)

جس بے ملی کو مولانا مخرصین صاحب بٹالوی مذکورنے ذکرف رایا ہے وہ تو اس زمانہ بیں عام طور بر اہل ملم میں بھی موج دہے۔ بالخصوص بر وفیسروں اور انگریزی تعلیم یا فتہ حضرات میں یہ موج دہے و اسلامیہ اور فنون عربت اور ادب عربی سے اسی طرح ناوا تعن ہیں جس طرح عوام مسلمین وراگری میں قدیے شدم موج دمجی ہے تو وہ بمنزل عدم ہے عوال یہ حضرات ار دوفارسی یا انگریزی ترجموں سے کام لیتے مول پارٹر بی جوالے ہیں۔ ان ہیں سے جوالے کسی این بین عرب میں خواہ مندوستانی ہوں یا بور بین عرب ہیں۔ ان ہیں سے جوالے کسی این بین عرب الله میں خواہ مندوستانی ہوں یا بور بین عرب

کے ایم، اے اور فاصل ہمی ہیں، وہ عربی درسکا ہوں کے فاصل کے سکھتے ہیں بہنز لطفل مکتب ہیں۔ نصیح عبارت عربی کے قوا عدے مطابق پڑھ سکتے ہیں نہ کھوسکتے ہیں، نہ ہے تکلفت بول سکتے ہیں۔ اور اگر بعض چیدہ اشخاص میں ایسی قابلیّت بھی پائی جاتی ہے تو وہ ان دیگر علوم سے یقینًا ہے بہرہ ہوتے ہیں جن براجتہا وفی الدین کے علاوہ او برع بی کا مدار ہے۔ چنا بخر مشاہرہ اور جن براجتہا داور ترک تقلید کرنا اور تحرب ہے۔ ایسی صورت ہیں ان پر دفیسروں کو اجتہا داور ترک تقلید کرنا اور اس کی اجازت دینا سراسردین اور شربیت کی جڑا کھودنا اور ضلالت اور کراہی کو بھیلا ناہے۔ ہم نے خود اس نمازہ کے مجتب دین مطلق کو آزماکر دیکھا ہے۔

ک بول چال عرب ہے ) ان علوم کے آج ہماری طرح محتاج ہیں۔ کم وبیش کافرق دوسری بات ہے۔ اختلاط بالعجم نے ان کوعمی بنادیاہے۔ زمانہ مائے قدیمیر اور قرون اولی میں احسان وعبدریت کاملہ قرب زمان بنوریک بنادیر ان طرق وعمال کی مختلج نہتی ، مگر آج بغیران کے ان مامور بہا کما لات کا صاصیل کرنا عادثًا غیرمکن ہوگیاہے۔ان کو یوگ قرار دینا سراس ظلم اور ناانصا فی ہے۔ \_ وه سلف ما لحين اور اوليار الشرس ابقين كى مشان یں نہابیت زیادہ زبان درازی کرتی ہوئی سخت گشاخانہ لفظ استعال کرتی اوران كوعوام النّاس ميس نهايت ذليل وخواركرتى هيد والانكه جنار سي للله صتى الشرعكية ولم ف ارشاد فرمايا ب " من آذى اوليا في آذ نست بالحدب" اور دومرى عبك أرشاد فرمايا " اذكروا موتاكم بخيرا" اورتبيرى جكم ارشاد فرماي " لعن اخرهاذه الامتة اقربها " حس

سوه حفرت مجددالف ناني مفرت على المرسر مهدى المرسر مهدى قدس التدريز المرسر مهدى قدس التدريز المرسر و حفرت على التدريز المراك وراك التدريز المركز المر

تحزیمقصودہے۔

اور کروٹروں انسانوں کو وصول الی اللہ اور تقیقی تقولی کی نعمت مصل ہوئی ان کے ماٹر اور برکات سے تواریخ کے صفحات بھرے ہوئے ہیں۔

سوه مذکوره بالامشائخ طربیت رحم الله تعالی کونیگ اور بده ازم اور خلالت کے پھیلانے والے بتاتی ہوئ اُن کی تذلیل کرتی ہے حالانکہ اعمال طربیت خواہ نقشبندریے ہوں یا چشتیہ ، قادریہ ، مہرور دیہ وغیرہ کے یوگ اور مجھوازم سے کوسوں دور ہیں ۔طربیت کی تعلیم سراسر کتاب الله علیہ کا میں الله علیہ کے قدم بقدم جلنے رسالت کی تعلیم اور جناب رسول الله میں اللہ علیہ کے مکاتیب مشاهد کی میں تاکید سے جس پر حضرت مجددر حمد اللہ علیہ کے مکاتیب مشاهد میں الله عادل ہیں۔ و کی موت تالہ علیہ اور حوارف المعارف فتوج الغیب وغیرہ ۔

وه علمائے ظاہرا درمحافظین علوم شرعیّہ کی سنان میں گستاخی کے الفاظ استعال کرتی ہوئی عوام کو اُن سے متنظر کرتی ہے اور اُن کی تدلیل و توہین عمل میں لاتی ہے اور اُن کو غیر قابلِ احتماد کھہراتی ہے۔ اور سلمانوں کو نیے اسلام اور اُس کے لیڈرکی تقلیدا ورتا بعداری کی طرف کے ماتی ہے۔ کے ماتی ہے۔

مالاًنکه اِس پُراَشوب اور پُرِفتن زما نه میں جکفسق و فجور اور الحا دو کفر، ہوا پرستی اور خوام شات نفسانی کا چاروں طرف دور دورہ ہی خدا اور رسول سے لوگ دُور ہوتے جا رہے ہیں اور شریعیت کو پس پُہشت ڈالتے جاتے ہیں ضروری تھا کہ محافظین ترع اوربتنین دین وہدایت کا وقارعام میں قائم کیاجا تا اور احیائے دین اور اتباع شریعیت کی صورتی پیدا کی جائیں ،عوام کے اذبان میں اس کے بوکس توہین اور تذلیل کوجانا دین کے مثلانے مرادف ہے ۔ ہی طریقہ تمام مبتدع نے ہیشہ سے جاری کردگھا ہے ۔ ہی طریقہ نیچر نویں ، قادیا نیوں اور فاکساروں وغیرہ نے کیا ، بلکہ مشرق کارسام با ہوار "مولوی کا ایمان" قاس باب میں تو بھیل کھیلا اور ہرمبتدع اور فال اپنے عیوب کوچیانے اور اپنی ضلالت اور گرائی کے بھیلا نے کے لئے ہی طریقہ عمل میں لا تارہ اے ۔

الله المُعَلِّمُ الَّذِيلَ الله المُعَلِّمُ الَّذِيلَةِ اور مَنَ لَكُمَّ الْمُعَلِّمُ الَّذِيلَةِ اور مَنَ لَكُمَّ يَتَحَكُمُ بِهَا آنُذَلَ الله كالله للكاكر مسلما نون كوكا فِرقرار ديتى بح معاللكم یه اس کی غلط تاویلات اور بے ربط توجیهات کا تمرہ اور "کلمین الحق ارید بھا الباطل" کانتیجہ ہے۔ نیز سلف صَالحین کی آرا واوراعمال سے بغا وت اور انتحرات ہے۔

وه بیکر الوی کی طرح ذخیره احادیث دین مستین کو احدادانشد) نا قابل اعتبار قرار دی ہے اگرچہ وہ اخبار آحادی کیوں نمہوں۔ حالانکہ ابتد ائے اسلام سے لے کر آج تک ان کو اصول دین قرار دیا گیاہے اور بنسبت روایات تاریخیہ ان کو زیادہ قابل اعتماد بھا گیاہے۔

المسسب وهمثل فرقد قادیانیداین قائد اعظم اورامیرکوالیسا مختار بتاتی سے کداہی نداق سے س حدیث کوچاہ قابل اعتماد قرار دے اور بی کوچاہ دوری کوچاہ فری کوچاہ است طلق العنانی الئے اور کم میں نکسی میں پہلے ازمند شہود لہا بالخیر میں مانی گئ اور نداس زمان و فتند و فساد میں مانی جاسکتی ہے (جبکدرائے صائب) انابۃ کاملہ اور علیم کامل عنقا ہوری ہے۔ بلکہ حسب ارشاد حضرت عبداللہ بن سود رضی اللہ عنہ من کام مستق فلیستن بمن قدمات فان المی لائے من علی حالیہ المام موجودہ دور کے اشخاص میں انتہائی ضلالت علیہ الفت ندید اللہ امر موجودہ دور کے اشخاص میں انتہائی ضلالت

وہ ذخائر فقہ کو غلط اور ذخیرہ ضلالت بتلاتی ہوئی تیم اور اصلاح اور مذف کا حکم دی ہے اور سلمانوں کے آج تک تیرہ سوبرسس کے عملدرا مدکو جا ہلیت اور گمراہی بتلاتی ہے اور سب گزشتہ مسلمانوں کو

غیرنا جی کہتی ہے ۔حالانکہ یہ ایسا فتنہ ہے کہ جس پر جس قدر تھی افسوس اور رنج کیا حائے کم ہے ۔

ومثل معتزله وروافض وغیره اپنا سائن بور در وافض وغیره اپنا سائن بور در وغیره برختیقی کا ملین اسلام یا اس کے مرادف الفاظیں کھیتی ہے جس طرح معتزله اپنا آپ کو اصحاب التوجید کھتے تھے شیعہ لین آپ کو محتبین العدل اور اصحاب التوجید کھتے اور کھتے تھے شیعہ لین آپ کو محتبین الم بیت کھتے ہیں جس کے معنی سیمھے گئے کہ ہم سے علیحہ ہونے والے افرادا ور فرقے اصحاب عدل نہیں ، نداصحاب توحید ہیں اور ندا ہل بیت سے مجتت رکھنے والے ہیں ۔

اسقم کے سائن بورڈول سے عوام کمین میں زمانہ ہائے گزشتہ میں جو زہر ملاا تر پھیلاوہ ان تاریخ واقعات سے ظاہرہے جوکہ ازمنہ سابھۃ میں معتز لہ خواج روا فض وغیرہ اور المی سنت کے آپس میں پیش سابھۃ میں معتز لہ خواج روا فض وغیرہ اور المی سنت کے آپس میں پیش سائے اور ازمنہ اخیر میں بھی اسق سم کی حکوں سے غیر مقلدوں اور مقلدوں قرآنیوں ، نیچر بویں ، قادیا نیوں ، ماکساروں وغیرہ میں ظہور پذیر ہوئے۔ ہر ایک ایپ اس سم کے سائن بورڈوں سے دو سرے فرقوں پر اس تھم کا حملہ کرتا ہے کہ وہ اس کمال سے محروم اور خالی ہیں۔ غیر مقلد اسپ آ آب کو المی صدیت والتو حید کے نوشنا سائن بورڈ سے محروم اور توحید سے خالی ہیں، وفیر کرتا ہے کہ امنا ف مدسیت نبوی سے محروم اور توحید سے خالی ہیں، وفیر وغیرہ ۔ آب کے سائن بورڈ سے بھی ہی چرکا لگتا ہے کہ جولوگ جا کھیلا ہی

کے ممرزمیں ہیں وہ قیقی موقد نہیں ہیں ، وہ اسلامیت کاملہ نہیں رکھتے۔
اس سے عوام کوجس قدر انتشارا ورا نتراق میں مبتلاکیا جا تاہے وہ ایک
گھلی ہوئی حقیقت ہے ، جس کا ادنی اثریہ ہوگا کہ جاعت اسلامی میں نہ ذال مونے والے مُشرک اور کا فراور غیر ناجی ہیں ۔ ہرا یک من مانی ہاتوں برہبط کرسگا اور گائی گلوچ ، مناظرہ ، مجاولہ ، ماربیط وغیرہ کا بازار گرم ہوگا۔ اورعوام کو سنبھالنا قبضہ سے باہم ہوکر اُمت میں سلمہ کو اُنتہائی مُرشِکلات ہیں مبتلا کردے گا۔

محترما! دُورِ ما فرکے تم مسلما نان انڈین یونین کی مُسٹ کلات ہو کہ اکثریت کی طرف سے سلمانوں کو گھیرے ہوئے ہے ۔ مہا سھائیوں کی فرقرالا ُ ذہنیت ، آر۔الیں۔الیں کی امشام دہمنی، آریوں کی جارہانہ مذہبی بالسی اور مرتد بنانے کی جان توٹ کوسٹے شیس مسلما نوں کی جرتم کی مرات ی اور رُوحانی کمز دری اور اُن کی منتشرہ حالت ، ان میں احساس کمتری کا روزا فزول مرض ملحدان مغرب كى طرف سيے الحاد و زندقه كی سموم آندهيال ماده برستی کی زور دار اسکولوں اور کالجول کی تعلیم، نفوس انسانی کا دُنیاوی اورما دّی ترقی کاطبعی رجحان وغیرہ وغیرہ اُمورتومتّفاضی تھے کەمسلمانوں کے سيرازه كوزياده سوزياده ضبوط بناياجاما اوحكيانه عاقلا تنظيم كسلي لاکرائن کے خوف وہراس ، برحوالی اور بردلی ، بے دینی اور برحملی کو دور کیاجا تا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی تحرک اس کے برخلاف دینی اور دُنسکا وی بربادی کی وبائی ہوا فضاءیں پرداکررہی ہے اور آئندہ تمام کمک کواس

مسموم کرفینے کاسامان مہیا کیا جارہاہے۔اس لئے میں مناسب جانتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس سے لطریجروں مسلمانوں کو اس سے لطریجروں کے نظریجروں کے نہ دیکھنے کامشورہ دول ۔

کپ حضرات کا بدارشا دکہ مم کومودودی صاحب کے اعتقا دان اور میں خیالات سے سروکارنہیں ہے ہم اس کا بار بار اعلان کر سے ہیں الیاہی ہے جیسے کہ مشرقی صاحب نے لوگوں کے اعتراضات کو تحرکی کے کسالان مين ركاوث وكيفكراعلان كياكم تومسلما نون مين حنكى اورح في تعليم اواسبري بداكرنااوراس كومهيلانا جاست بي، بهك عقائداور بارى تصانيف س مسلما نوں کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ بھرکی اسیا ہوا ؟ اور جاعت خاکساران كيالمين ليترركي عقائدوا خلاق اوراُس كى تصانيعت كى گندگيوں سے مخفوظ رسی ؟ خود مودودی صاحب سی کی زبان سے سن کیجئے ۔ دیکھئے ُ الفرقان عمر ۲ و ٣ صغير ٩ و١٠ بابت ما ه صفرورسع الاقل بعنوان "خاكسار كريك معلام شرقيٌّ " محترما إجب كوئى تخركي تتخض كمطرت منسوب بوكى تؤوه قبله توقير بموكا اوراً شخص كے عقائد اور اخلاق كااثر ممبروں تبطعي طور برخرور برط بيكا \_ خصوصًا جبكه مودودى صاحب كے المريح برابرزور دارطريقة برشائع كئے جات بی اورممرول اورغیرممرول کو ان کے مطالعہ کی ترغیب دی جار سی ہے۔ اليے وقت ميں وہ زېريلے موا دجونہايت جالاكى سے زور دار كريرون بي رکھے گئے ہیں اینے اثر سے خالی نہیں رہ سکتے۔

میرے محتم ! امور مذکورہ بالا کے ہوتے موسئے میں نہیں سبھ

سكماً كه جناب سے شرب ملاقات سے كيانتيجہ حال موسكم آہے۔ ميں ايك يُرانامسلمان اورمقلد منفى خادم مشاركخ طريقيت مول - آب حضرات في اسلام كروش جرائ بين مسلمانوك سلف صالحين كرامتر برجلانا چاہتا ہوں اور اس میں ان کی نجات جھتا ہوں۔ آب حفرات مودودی ص كين اسلام بْرِسلمانول كوجلانا جاست بي - أن كى تجديدا وراحيا وكوجوك خشر مجددالف ثاني اورحضرت شاه ولى اللهر اورحضرت سيد احمد شهيد وغيده رحم الدكومي نصيب نهين بوسكى ذريع بمجات مسلما نون كم لي قرار فيية بي لريسلف صالحين كى تيره سوساله جامليت مسروكم سلمانون بي أس وقت سے لے کر آج تک حاری رہی ادر ہرمقتلی اور امام اسلام بجز شرذمة قليلة اسىيى مبتلار إسس نجات دلانا حاست بي عجراس اصول بون بعيدركيا أميد بكرآب مجدرا ردالي ادرس آب يركوني اردال سكون آپ اس تحریک کوع صد دراز سے چلاہے ہیں کئی برس مو حکے ہیں کمبی آنے دبوبندتشرلیت ارزانی کی تکلیف گواره نه فرمائی نرآب فی میتر علمارے دفتر یں اکر اُس کے کارکنوں سے تبادل خیالات کر کے سلمانوں کی بہتری کی راہ پر غور وفكر فرمايا يس نهبين سجوسكماكه آج كس وجرس آب واس طرت توحبه موئی۔ بہرمال میں آپ کی توجہ کا مُشکر گزار موں مگراس بون بعید کے موتے بعدر مجوكوكوك أميد فائده معلوم بنيس بوتى خصوصًا جبكه آيك دام بوركا حلبسما بڑے درجہ بیآپ کو پینچا میکامے تو بجز اس کے کہ لکھ دِنینکھ وکے دِین كهراك وتكليف فرملفى زحمت سي مبكدوش كرول يحتمجه مي نميس آيا.

میں حیدرآباد کے اجلاس اور دیگیر مصروفیتوں کی بناء پر اس عرفیے کو پُراندکرسکا تقاکہ آپ کا دوسرا والا نامہ جوابی رحبٹری والا باعث سرفرازی ہوا اس کا بھی مُشکرگزار ہوں جیسے کہ پہلے والا نامہ کا مُشکرگزار ہوں۔

میرے محترم! مذکورہ بالامضامین جوکہ بہت زیادہ اقتباسات سے لئے گئے ہیں بجائے ٹود مایوس کن ہیں ۔ دارالافتاء کے مضابین کاجناب کو شكوه باوراس كروك كاتااجماع حكم فيت بيراس كمتعلق عرص یہ ہے کہ دارالافتاء دارالعلوم دیوبندس ایک تقل ادارہ ہے،اس کے مريست مولانا المفتى سيّرمهٰ دى سن صاحب ايك عمر تجربه كار فاضِلُ تحقّق ہیں۔ روزاندان کے پاس تبین جالیس بلکہ اس سے زائم استفتاء آقے دہتے ہیں جن کے حوا بات ان کوئیکا نے خروری ہوتے ہیں پخریک اسلامی مرکور کے متعلق بھی جب وہ مجبور ہوئے اور استفتوں کی بھرمار سوگئی تو قلم أتفانا اورمودودي صاحب كى تصاييف كومطالع كرنايراء ان كياس ان نصانیف کامعتدبه ذخیره مجی ب ان کاروکنامیرے اختیار سے باہرہے الله تعالى اينافضل فرائد . أَكُلُّهُ حَرَّا دِنَا الْحَقَّ حَقًّا قَا ذَذُفْنَا لِتَبَكَّمَهُ وَايِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلَا وَارْدُفْنَا اجْتِنَابَرُ آبِين

> نگرنسلان حسین **احد مدنی غ**فرلهٔ دیوسند منتوب <u>۱۳۰۸</u> جلد دوم ص<u>۳۰۳</u> تا ص<u>۹۲۸</u>)



{ایک کتوب بین کی سَوالات کے جاب ہی بودودی صَاحِبَ مَتعَلَّ سَوال ہے } سوال یک مکلی ، قومی اور ملی مفاد کے بیش ِ نظرح اعت مودودی کے کسی جائز مطالبہ میں تائیدیا اشتراک ہونا جاہے کے باگی اجتناب ہو؟ جواب یک

(از حضرت بنے الاسلام نورالله مرفت دکیا۔ یہ ایک پیس نے اس جاعت کے اصول و فروع کو بہت دکیا۔ یہ ایک گراہ اور گراہ کنندہ جاعت ہے۔ اگر اس کا تعلق محض سیاسیات سے ہوتا تو کوئی مضائفہ نہ تھا۔ مگراس نے تو نفس مند بہب اور طسر بنی الم است و الجاعت بن نقص وابرام اور قطع و برید کر ڈائی اور بہت کر ڈائی ور بہت کر ڈائی ور بہت کر ڈائی ور بہت کر ڈائی اور بہت کر ڈائی وہ ایک نیا فرقہ خلاف اہل سنت و الجاعت بنار ہی ہے، اس لئے اس کے اس اجتناب کرنا خروری ہے۔ اگر وہ حکومت سے سی الیسے مطالبہ کولیکر کھڑی ہوتی ہے جو کہ شیخ اور اس میں کوئی شائبہ باطل کا نہیں ہے تو ہوتی ہے کہ کہ کا لہ حصمة اس کی تائید اور تقویت بقدر مطالبہ ہونی چاہئے کلمنے الحدے می ضالم کے المحق من الید المحت من الید المحق من الید المحت المحق من الید المحق من الید المحق من الید المحق من الید المحت المحت

له دانشندی کی بات مؤمن کی گشره دولت مهجهال ده اس کو بلا قراس کاست زیاده مقداروی ج

مگر اس طرح تائیدنه مونی چاهی که اس جاعت مین شرکت علوم مواور اس کی تقویت موجائے - صرف اس جائز اور شرق مقصد کی تائید مونی چاهی والله اعلم قرالسکلام (محترب وق مبددوم مه ش) ننگر اسلاف حسیان احمد غفر لائر "تا نده ه سررمضان المارک ایشا

(P)

[مكتوب بنام مولانا صبغة الله صاحب بختيارى دارالارشاد عليم آباد راى چونی ضلع كرائي مدراس المعليم ورحمة الله و در كانه محترم المقام زير مجد كم السّلام عليكم ورحمة الله و در كانه مزاج مبارك مد منسكك والانام شعبان مين آياتها . وه ز ما نه انتها ئى عديم الفرصتى كا تقا مجدكواس زمانه مين لعض امراض سع بمى

(۳) حفرت اقدس مخدومی و مطاعی مدانت فیضهم انسلام علیم و رحمتُ النه و رکات و رسی اسلام علیم و رحمتُ النه و رکات و بید ناکاره خلائی آواره به علائق اب گذشته شعبان کے بعدسے الب ذبن کوکیسوکرلیا به اور بعد شخط لمین و و داور بعد منظر و دبارعائی میں حاصری اور قدم بوی کی اجازت مرحمت فرائی جلئے۔ تمام بزرگان سلسلہ کوواسط بناکر در خواست کرنا جوں بمیرسے بزرگان منازدان کی تمنائیں جی کمی تعیین دعر بن مندام بارگان میں ندان کی تمنائیں جی کمی تعیین دعر بن مندام بارگان مین در مساحد الله )

ابتلا، واقع مواتفا جوا بُاعرض ہے:-

میں مودودی صاحب اوران کے لٹریچراوراُن کی جاعب کو سخت گراه اور ضال اور صل مجمعتا ہوں مجھ کوشس قدر می اُن کی تصا ديڪھنے کی فوبت آئی اُسی قدرميرا گماڻ متعلق عقيده براهتاگيا۔اگرآ ب کی توبه صادق سے تو اعلان فرمائیے اور اخباروں میں شاکع کرا دھیجے کہ ئمب مودودی صاحب اور ان کی جاعت کوسخت ضال اور ضل سجهتا ہوں اور اس لئے میں ان سے عیلی دہ ہوتا ہوں مسلمانوں کو حاسبے کم اس جاعت سے علی رہیں ۔ ان کی تلبیسًات میں ندآئیں اور سلعتِ صالحين كےمتبع ہوكراحياء شربعيت حقه اور اتباع مُنتّب نبويه عظ صاجهاالصّلوة والسّلام مي سركرم عمل ربي . وَاللّهُ كَيْقُولُ الْهَحَتَ اللهُ كَيْقُولُ الْهَحَتَ ا . وَهُوَ يَهُ مِي اللَّهَ مِيلُ . والتلام (كمتوب مُنَّا جلد دوم صلا) ننگب اسلات

> حسبين احمر عفرك ديوبند-۳رذی الجيرك<sup>1</sup>

مولانا بختاری کا اعلان بیزاری - مدینه مورضه ۱ ارمایج سطاوع

مولانات صبغة النابختيارى علاقة آئ هراجوبي منداس امركا اعلان كرتي بي كران كوجاعت اسلامي كي نام سيج مجوعة افرادي تنظيم موئ حقى كوئى علاقه نهيس ربا يعض وجوه كى بناد بر بيط قلب توث كي بحيرة والدومري، فقد تعني العربي كرا بي يحد قران وحديث، فقد تعني الناعل من الميث المدين الميث المدين الميث المدين الميث المدين الميث المدين الميث المدين الميث الميث الموادك مهتا موادكا مهتا موادكا مهتا بوجانا كافى الميث ال



{ مکتوبْ بنام جنابْ اقبال احمضال صَلاسهيل ايل،ايل، بي} محترم المقام 'زیدمجد کم السّلام علی کم درحمة الله و برکاتهٔ مزاج مبارک . مجد کو نبی طروری گزارشات حمن کرنی بین مگری کورس سے عظم گڑھ حا خرہونے کا اتفاق نہیں ہوا اس لئے اب تک ان کے پیش کتنے كاموقع نهيس ملاءاس مرتبر رمضان شريب ميس سخت سيار موكيا مقاحب كا ا ٹرائب تک ہے اس لئے اس سفرس ماخری سے محروم رہا مجبورًا تحریر کنا ضرورى معلوم موا - مررسه اصلاح سرائ ميرس مجوكوج كيه قديم سيتعلق ہے وہ آپ حضرات کو بخوبی معلم ہے۔ مدرسہ مذکور کے رُوج روا ل مُولانا حميدالدّين فرابى رحمة السُّرعلي تقع جوكه قرآن شريعي كمسلَّم عالِم تقد اور ایک خاص فکروخیال رکھنے تھے فرورت تھی کہ مرسہ مذکور کے اساتدہ اور طلبادمولانا مروم كى زندگى كوا بنلت أورسلف صالحيين اوراكابرا بل مُتنّت والجاعت كے طربقة كومضبوطى سے بكڑتے ہوئے مولانا مرحوم كے احتول كے مُطَالِقَ عَلَى جَدُوجِمد جاری رکھتے نسکن پیعلوم کرکے سخت صدمہ سے کہ اب اس مدرسهمیں مودودی جاعت کا زورسے جبیداکہ جاعت کا آرگن زندگی مامپورمورخرد ممبروجنوری ایسی وصفحه۱۰۱ سے ظاہرہے۔ ایسی صورت میں آپ جیسے اراکین مرسکا فرف ہے کہ اس خیال کے لوگوں سے مررسكوباك فرمائين - يا كم ازكم يركري كرمدرسه سان ك لطريجرول اور خیالات کی (جوکه گرامیوں سے بھرے ہوئے ہیں) نشروا شاعت قطعًا نہ ہو ہیں نے ان کو بغور دیکھا ہے ۔ ہیں ہمال تک بجھ سکا ہوں بہ جاعث کمانوں کے عقائدا وراصول کے لئے سخت مفرا ور گراہ گن ہے ۔ یہ دلئے مرف میری نہیں ہے بلکہ تمام علملئے دیوبندوسہا نہورو دہ ہی وغیرہ اسی تیجہ پر ہیں ۔ اگر زندگی باتی ہے اور حاضری کا کوئی موقع ملاتو انشاء اللہ مزید توضیحات بیش کروں گا ۔ قالمت کلام میں اسلان اسلان کروں گا ۔ قالمت کلام میں اسلان اسلان

(4)

{ مکتوب بنام مولانا عبک دانت دستوی }
محترم المقام زید مجدکم استلام علیکم ورحمت انت و برکائه
محترم ا ا مودودی جاعت کے لٹریجرجن کی اشاعت کی جاری ہی وہ لیسے مضاین سے لبریز ہیں جوکہ ضلال سے پُر ہیں ۔ گمرا ہی کے پھیلانے

 <sup>(</sup>۵) سیّدی ومطاعی واستاذی ومرشدی اوام انترفیف کم ونفعنا بر السّلام علیکم ورحمت انترویرکا ته.

آئ كم فيقعده بروزجع كراى نامد دستياب بواد بغور يرطعا والي مكاتيب سے بو مدمات بونے چاسئيں بوئے ،اور نم جلنے كب تك رئي كے والله حال عد ورحمات كاملة سرنام ريسلام اور نقيش تسمين بين تعالى اخير بي سلام كے لئے وہ الفاظ استعالى كئے تھے

والے بیں "مُضِعَے نمونہ ازخروالیے" چند با تیں بیش کرتا ہوں۔
صفحہ ۳۲۷ ترجان ﷺ یں بطور قاعدہ گلیہ لکھا گیا ہے:۔
" اگر کسی تجمعے میں احرام کے لئے یہ خروری ہے کہ اس
کیسی بہلوسے کوئی تنقید نہ کی جائے توہم اس کوا حرم انہیں
سجھے بلکہ ثبت بیش تسجھے ہیں اور اس ثبت برستی کومٹ نا
مبخلہ ان مقاصد کے ایک اہم مقصد ہے جس کوجا عب اسلامی اپنے بیش نظر کھتی ہے ۔
اسلامی اپنے بیش نظر کھتی ہے ۔"
فور فرملنے اس کے الغاظ میں وہموم ہے جوکہ انہیا ، اول

غور فرملیے اس کے العاظیں وہ عموم ہے جوکہ انبیاء، اولیتاء صحابہ، تابعین، ائمۂ مذاہ ہے محترثین، فقہا، عوام وخواص سب کوشایل ہے حس سے معلوم ہوتاہے کہ نہ رسول الشرصی الشرعلید کم اور نہ حضرت موسی وعلیم السلام اور نہ خلفائے راشدین وغیرہ میں سے کوئی محصقیط نہیں ہے کسی کوجی تنقید سے بالاترکہنا اور مجھنا ثبت پرستی اور مشرک ہے۔ ادھر دستور جاعت مطبوع مکتبہ جاعت اسلام لاہور صفره میں ہے ادھر دستور جاعت مطبوع مکتبہ جاعت اسلام لاہور صفره میں ہے "رسول فرا کے سواکسی انسان کو معیار حق نہ بنائے کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے کسی کی ذمنی غلامی میں جبلا

جوددد كيك استعال محقه بيد اس مع مجها تقى طى يقين بوكيا كر حفرت فرم متعلق كيانظر ابت قائم كي بين اس مع مجها تقى طى يقين بوكيا كر حفرت فرم متعلق كيانظر ابت قائم كي بين اورفا لبنا مير مع ويف كي سع خراشي معاف فراكومير مع مقدد قائد من معاف فراكومير مع من التنرك فضل في دستكيري فرائي اور دولت ايمان نصيب بوئي القائم عن التنرك فضل في دستكيري فرائي اور دولت ايمان نصيب بوئي القائم معافرت استاذى مولانا عبد الوماب صاحب كاسامة موايومون في الين بين بين كل معافرة استاذى مولانا عبد الوماب ما ساحة موايومون في الين بين بين كالم برود ش

ربو " الخ

آب ان دونوں اعلاً نوں اور اصوبوں پرغور کیجئے ۔ کیا ان میں احكام قرآنيه اوراصول إسلام اورستمات الرستت والجاعت سے بغاوت نہیں ہے اور تمام ان سلمانوں کی تکفیراور تضلیل نہیں ہے جوکہ الم الوحنيف، المام شافع، المم مالك، المام احربن حنيل وجهم الترتعالي كى تقلىدكرتے بيں قرآن وحديث صحيح صحابة كومعيار حق بتاتے بيں الكى مرطرى مدى سُران كرت بيران كاتباع كاحكم كرت بير مكريجاعت ان کے اتباع کوبت بیٹ میں بتلاتی ہے اوراس قدر عموم کے سَاتھ نفرت ولاتے بي كرجن سے نہ حرف صحابُ كرامٌ اور اوليا والله سے انقطاع موتلہ ملك انبياء عليهم السّلام اورخودسيتدالم سلين عليلقلوة والسلاكئ ابعدارى يجعى انقطاح پياموتاه نه اجماع محائد كرام ضوان الشركيه معين قابل اعتادرتها ہے، نہاوا مرخلفائے راستدین ویطین ضی الله عنهم اجمعین نہ فتاوی ویگر صحابيُّه و تابعين اورا وامرومجتهدات و اجاع ابل قرون مشهود لها بالخير ا ور ائمه مذام قباب اعتمادر سخ بي اورندان كمقلدي اوراتباع مسلمان رستے ہیں بلکہ سب کے سب بہت پرست اور ضال ہوجاتے ہیں صحابۂ کرامگ

کی اورتعلیم دلائی۔ دارالعادم میجا۔ تعلیم کے بعد شادی کردی۔ اب اُن کے مررسہ یں تعلیم دے رہا ہوں ، اکثر کاروبار مجد ہی سے متعلق ہیں ، ان کو مجری سے بڑی بڑی اُمیدی ہیں۔ ہیں ت ایک کان کرنی ہے حس کا کام قرض سے حَل رہا ہے۔ اِس وقت بھی تقریبًا ۵۰۰ رویے کا قرض ہے۔ یہ ہی میرے حالات۔

مودودی مونے اور نہ مونے کے متعلق بہترین جواب تدوی ہے جو حضرت عائش المنے

منى الدعنهم أعين كم تعلّق الله تعالى توفرما تلب :-

السَّالِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ

الْمُهَاجِوِيْنَ وَالْاَنْصَادِ وَالْذِيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَكُرُهُمُ وَ

عَنْهُ وَاعَدَّ لَهُمْ حِبَنْتٍ

تَخْرِى تَحْتَهَا الدُّنْهَارُ عَالِينِيَ

فِيُهَاآبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْرُ

الْعَظِيْمِ (سُورةُ وَدَ)

دوسری جگه فرما تاہے:۔

مُحَمَّدًا مُنَّ أَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ

مَعَهُ أَشِدًا عُعْلَالُكُفَّادِ

رُحَمَاءُ تُبِينَهُ وُرِسَاهُ وَ

دُكُّعًا شَجَّدًا يَبْتَعُونَ

فَضُلَّاتِينَ اللهِ وَيضُوَانَا

اورسقت کرنے ولے پہلے مہابرین اورانسکار اورجنہوں نےان کی بیری کی نیکوکاری میں، ادشراہ کراخی اوروہ انشرسے راضی اورانشر نے تیار کرر کھے ہیں ان کیلئے باغ بہتی ہیں ان کے نیچ نہتریں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بہی بڑی کا میابی ہے۔

محدَّ الله كا رسُول هـ اورجونوك آب ك سَاعَة بِي سخت بَيكا فرون بر نرم ول بي آبس بي قوان كو دكيمتاه ركوع كرنبولا سجد كرنيولا طلب كية بي الله كافتل وخوشنودي

عندالا فرزادیاتھا۔ دیکھنے والے بھے ہے ہیں کہنے والوں کو موقع ہے۔ گروا تو پہ ہے کہ میں جاعت اسلام میں واحل بھیں۔ البقہ ایک بک اس کے تعلیمی نظام کو پسندکر تاتھا۔ دیکھا تی کارسے جھے قطعًا اطبینان بہیں۔ آئ تک مرف ایک ایجا کا پیس شریکے ابول، وہ بھی عرف دیکھنے کا خوض سے وجب آپس میں تعارف کراہے تھے تو اپنی باری پرمیں نے یوں کہا تھا کہ فلاں جگر صنع مست سے میراکیا تعلق ہے صنع مست سے میراکیا تعلق ہے

ان کی نشانی ان کے چرول پر ہے سے سیدوں کے اثر سے ۔ کی ان کی صفت ہے توریت میں اور ان کی صفت انجیل میں ۔

مِنْهَاهُمُ فَنْ وُجُوُهِهِ مُ مِّنُ اَشِرالسُّ جُوْدِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمُ فِى التَّوْرابة وَمَثَلُهُمُ فِلْلَانُ حِنْلِ (سُرهُ نُغَ) فِلْلَانُ حِنْلِ (سُرهُ نُغَ)

تیسری مگه فرماته:-

وَلاَيْنَ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُو الْإِنْ مَانَ وَنَ يَنَكَهُ لِيْنَ قُلُوْ بِكُوُ وَكُزَّهُ إِلَيْنَكُمُ الْكُفُّى وَالْفُسُوُقَ وَ الْعِضْيَانَ. أُولَائِكَ هُمُ الْعَضْيَانَ. أُولَائِكَ هُمُ السَّلِ شِنْدُونَ. فَضْلَامِّنَ السَّلِ شِنْدُونَ. فَضْلَامِّنَ

الله ويعمة الذروجة)

چوتھی جگہ فرما تاہے:۔ دیوریوں جست ہودیں

كُنُ لُمُوْخَيْرَ أَمَّلَةٍ أُخِرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْكُثْرُ نِ

کین الله نے مجت ڈالدی تمہا کے دلوں میں ایمان کی اور اس کو عمدہ کر دکھایا متہا ہے دلوں میں، اور تہاری نظروں میں بڑا بنا دیا کفراور فسق اور نا فرمانی کو یہی ہوگئی ہیں، اللہ کے فضل اور احسان سے۔ اللہ کے فضل اور احسان سے۔

تم بهتر بهوائن آمتون مين جوييك وا

ہوئیں ، نوگوں کیلے ہم حکم کرتے ہو

مین بین جائنا اسے جاعت دالے جائیں (شخص اپناتعلق بھی بتلا تاتھا) میرامطلب یہ تھاکہ دختر دلاند ادر عمد و دارانہ تعلق باسکل نہیں . اجھائ کے نگراں کے (جورام بورسے آئے تھے) سوال پر کم جنانے کیا ترقی کی اور لٹر بجروں میں سے سی کا مطالعہ کیا ۔ جواب دیا کہ والم العملوم میں جن رسانوں کو دیکھا تھا اس انہیں کو دیکھا ہے اور اس وقت جس مطلح پر تھا اس بر موں اور اس میں فرق نہیں کا یا۔۔۔۔۔ اب حضرت والل کوس طرح یقنین دلاؤں کم میں لینے قول

وَتُنْهُوْنَ عَنِ الْمُتُكِرِ نَيك كامون كا اور من كرته و وَتُوُمِنُونَ بِاللهِ لِهِ اللهِ اللهُ الل

رَّولُ اللّرصلّ اللّرعليوكُمْ فرات بين معيارِحقّانيت بسلات الله ما اناعليه واحسما في گريه جاعت ان كرميارِق الله محدي و احدان كوم برّا از تنقيد كهنه كوبُت برسي كهتى سهد بناب رسول الله صلى الله عليه و الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله من عكي كوبُت بين عكيه كوبُت الله الله الله ما الله من الل

اور سي و من رسي ادر مير ماه المام من ادر مير المام المام

مع ربیرات من پر بیرا بر میری منت رجمل کرنا اوران طفاء کی شنّت پرهمل کرنا جورا شدی مایت که ترجمه: من منت کو داخل سے میر و منت کرد و داخل کرنا اوران طفاء کی شنّت پرهمل کرنا جورا شدی مایت یا فته میں اسی منت کو داخل سے میر تو .

ی صادق بود. یهاد ره کداُستاده ترمولانا جدانها بخشت کامقابله کونایا تباد لزخیا لات کرنا ند مفید مج اورنه بوسکیگا- بهاد بست مجئے برتم کے قسلقات قرمنقطع موسکتے ہیں بلکہ ہیں بی بیس البتہ تعییم فظام پرعمل خروم دکا، کم ان کم اس معیاد پر رمنها خروری ہوگا جس پر ہوں آئے آئے ہو تکم ہوانشاءا دئر نروج قبول کونتگا اوروپ میرے اس دعواے کی دلیل ہوگا کہ میں مودودی نہیں ہوں۔ پڈر پریمال چرج خوائیں۔ احسن کہا احسن اختصالیا ہے۔ بہ بناب رسول الله صلى الله عليكو فرات بن عليك على كالذيب من بعدى الى بكر وعدي الرجاعت اس من كرتى ہے اور ئبت ریستی کہتی ہے۔

بروروب و بستان الله عليه و كم فرمات بين اصحابى كالنجوم بايته حراب رسول الله صلى الله عليه و كم فرمات بين الصحابى كالنجوم بايته حرافة المريد جاعت السكوبت بيرتى قرار

دی ہے۔ جاب رسول الشرقی الشرعار کو آم فراتے ہیں دخسیت لا متحب ما بھی بھا ابن ام عبد اور برجاعت اس کوضلالت اور مشرک قرار دیتی ہے۔

جاب رسول اللوسل اللرعلية كم فرماتي الوكنت مستخلفاً احدًا بغيرمشورة لاستغلفت ابن المعبد اورجاعت ان كومعيار حق بناف كالكاركرتي م اورشرك اوراتخاذ ارباب من دون الله وسرار

جاب رسُولُ السُّصِلَى السُّرعليه وَ لَم فرات بي لوكان الدَّين عند النزيالناله رجلمن إبناء فارس وادريجاعت اس كمصداق ا قل حضرت ا مام ابومنیفَه کوغیرحقانی ان کے اتباع کوئت بیتی قرار دیج ہے

سله تم پرلازم سے ان ددکی اتباع اوربیروی جدمیرے بعد بوں سکے بینی او کمرا ورحمرمی المتین جا۔ ساجه میرے صحابی شمشل ستاوں سے میں ۔ ان میں سے م توکٹ میں کی اقتداد کولوٹ ہمایت پاجا وکٹے۔ ساجه میں نے اپنی آمشت کے لئے وہی لین دکیا جس کوابن آم عبد نے بسند کیا۔ ساجه آگر تمیں سی کوبیٹر شودہ سے خلیفہ بنا تا و بنا تا بیلے آئم عبد کو ۔

اورجاعبة اسلام كانصر العين السي أموركوبتلاتى ہے -

محترما إاگرميں تمام ضلالت اس جاعت كى اوران احاديث كوجو تمام صحابکرام اور تابعین کے معیار حق ہونے اور ان کی ذہنی غلامی کے واجب مون في كي بي ذكر ون لوايك طويل اور خيم كتاب مو حائ . مي چند باتیں ذکرکرکے امید وارہوں کرخورکیئے گرسمجھیں اُسے توجلدا زجلدان علىده بوجلسيُّ اوران كى ضلالتوں سے سلما نوں كوآ گاه كيج؛ ورنہ عذا ب آخرت كے لئے تيار موجائے . بياستادكا احترام أسى وقت تك سے جبتك وه مراط متقيم برسا ورجبكاس فصحابة كالم كالحترام اوراتباع سلف كرام حِيورٌ ديا اورتمام سلما نون كے اسابتذہ كرام كوجبورٌ دياً۔ اور باغيوں اورغير مقلّدوں اور اہل ضلال میں شامِل ہوگیا توکوئی احترام اس کاباتی تنہیں رہا۔ مودودبوں كى كما بوں كوبرها ناصلالت اور كمرابى سے . وَاللَّهُ يَقُولُ الْهَيَّ وَهُوَيَهُ بِي السَّبِيُلِ. حَدَانَا اللَّهُ وَلاَيَّا كُمُ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَا لَهُ أمِينُ - والسّلام

( مكتوب يس الملددوم مروس ما ما الم

(4)

﴿ بنام مولانا محدّ ادرلیت مشاسرائے مردا خاکر کھے ﴾
محترم المقام زید مجد کم الستلام علیکم ورحمتُ الله وبرکاً
والانامہ باعد بوسر فرازی ہوا۔ یا دفرمان کا مشکر گذار ہوں میرے
مکتوبات پران کا احتراض کرنا ہے محل ہے
(لالف) یہ کمتوب جیل میں کھا گیا جبکہ میرے پاس کتا ہوں کا کوئی

ذخيره ندكقار

و بروی کے در سنجن شخصی کلام ہے اس میں کوئی اصول اور دستور دِ کھلایا مہیں گیا ۔

ھ) کسی جاعت کی بنیا دنہیں رکھی گئی۔

(د) اس كوقبل طبع إوربعد طبع برا ديكھنے كى نوبت نہيں آئي۔

(لا) اس كی ميم بس اگرچه نامتر في بهت كوشيسش اورع ق ريزي

فرا ن سے مگر مورمی بہت سی غلطیاں گھی ہوئی موجود ہیں۔

## (و) اس میں کوئی عقیدہ نہیں دکھلایا گیا ہوکہ مدار مذہب ہوتلہے۔

(۲) مخدومی ومطاعی متعنا الشربطول حیاتکم السّلام علیکم ورحمۃ الشروبرکاتہ' مزائز گرا می ! بفضلہ تعالیٰ اتجھا ہوں . خدا کرسے صخرت والا بعا فیست ہوں جغرتِ والائی تقریر کے جوائز ات ہوگ ہے ہیں اورعام طور پر مودودی جاعب سے جونفرت پریا ہوگئ ہے اُس کو مٹانے اور محکرنے کیلئے یہ توگ کوشش ہیں ہیں ۔ بیھی بہتہ جیلا ہے کہ اس کام کیلئے کمی اجتماعِ عام کے موقع پر کمتو بات شیخ الاسلام جلدا ول میں سے صفرتِ اقدس کا ایک سکتوب جو م<u>ہمہ پر</u>سے (ن) اگراس میں کوئی بات خلاف اصول اہل سُنّت والجاعست یائی حائے توشخفی رائے ہوگی۔

صحائد کرام رضی المترعنهم المجین کوتهام المرسنّت والجاعت غیره می مانت بین مگریة قابل سیم المبین به کرمعیاری مون معصوم بی بهوسکنا به حسن سی مگریة قابل نسخت بین رضاء کا اعلان کردیا۔ اس کے حبّق اور مخلّد فی الجنّت مونے کا اعلان کردیا وہ کیوں نہ معیاری ہوگا جس کے تحفظ کی ذمّہ داری الله تعالیٰ نے لیے کی جسے آیت مجرات بتلاتی ہے اس کے صوفا ہونے میں کیا شک کرنا درست ہوگا ہ جس کو اجتباء اصطفاء ہوایت وغیرہ نعم کا ملہ سے مرفراز فرمایا وہ کیوں نہ معیاری ہونے کا حقد ارموگا۔

ا مورمسئوك عنها

(۱) قبطی کاقت کی یقینا قبل اعطاء النبوّة ہے حضرت مولی علیاتیاً کونبوّت مدین سے ہجرت فرملنے پر راستر میں طور پرعطاد فرمانی گئ اور ثیات ع قبطی کے قتل کا حضرت مولی علیالت لام کے مصرسے مدین حالنے کا مبلک ہے جس کا تقدّم اظہر من شمس ہے یہ مورہ قصص میں اصطار حکم اور علم کا اس سے قبل ذکر کرنا تقدم زمانی کا موجب نہیں ہے۔ کما ذکرہ اربا البقسیر

اوریزیدی خلافت سے تعلق ہے استعمال کیا جلئے گا۔ بنیا دیر ہوگی کہ انبیادگرام کی شان میں لوگ الیں باتیں کہ دوسے یہ کہ یہ تو دصائع کوغیر کوگ الیں باتیں کہ دجائے ہیں جوان کے مرتبہ سے فروترہے۔ دومرسے یہ کہ یہ تو دصائع کوغیر معصوم ملنے ہیں ، توجن سے فلطیاں مرز د ہوں اُن کو کیسے معیار حق بنایا جا سمکت ہے بخیر جب اس متم کے فتنے سامنے آئیں گے تواس کا مقابلہ کوفے ہے لئے موجد کے لئے یہ تا میں اپنے موجد کے لئے ہے فتا مراب ہے موجد کے ایک اور توجہ کی فرورت ہے۔ البتہ میں اپنے موجد

(۲) اگرچرمفرت بارون علیدالسلام وزیراورخلیفه مقداوراًن کو بنوت بهی حفرت مولی علیدالسلام کی دُعادیی سے کی مگرجی بنوت دیدی گئ وصب قاعده کلید الشیء اذا نبت نبت بلوا زمند بنوت کے تام لوازم کاتسلیم کرنا فروری ہے۔ بازگرس کاحق اسی درجہ میں لیم کیا جاسکت جس درج میں لوازم بنوت کا بنوت رکھا گیا ہو نیز برا سے بعائی ہونے کا بھی احترام کیا گیا ہو جوکہ" یا ھا دون ما منعك اذراً یتھ حضلوا ان لا تقبعن افعصیت امری "ک ہی ہوسکت ہے۔ افذراً س، افذ لحیہ ادر بَرِ سابی سے بازگرس بی سے بانہیں ہے۔ افدراً سابی کو وضع کے معنی میں لینا سے دون کے دون کے معنی میں لینا سے دون کے دو

اس مقام پراس سے غفلت کرنا غلیطی ہوگا کہ ہم معصیت کی حقیقت پرغور نہ کریں ۔

محترا اکسی عمل کے طاعت اور معصیت ہونے کا مدار نبیت ہی برہ استا الاحمال بالنیات و انسانسل امراحاً اَوَی نفس مرت ہے بیز صدیت اور انسانسل المواماً اَوَی نفس مرت ہے بیز صدیت اَت الله لا بنظر الی صور کھ بل بنظر الی قلوں کو در مقبقت مال جوکہ مہوًا یا خطاءً یا فلط قہی سے صادر موں وہ در حقیقت

اطمینان کے لئے چند باتیں جاننا چاہتا ہوں جورج ذیل ہیں۔ اجانی اشارات بھی کا فی موسکتے ہیں ، اجال کی تفصیل انشارات رہی تورکروں گا۔

(١) قبقى كے قتل كا واقع قبل بنوت كام يا بعد بنوت كا.

(۲) بر درست م كرحفرت ماروك بنى تقد - يرهم يح م كرد عد بعانى تق كين يرهى حقيقت م كروا من بازيرس كا تق محتيدة من المراد فليفر تقد ما من كوتاميون بربازيرس كا تق

معصیت نہوں گے (جبکہ نیت میں فساد اور نا فرمانی نہو) اگرجیصور شیعصیت يرجى موافذه يمي مومائد فانحسنات الابرارستيات المقربين نزدىكاران بيش بود حيراني . يقينًا حضرت موسى عليه السلام كي نيت ان معاملات مين ميح مقى رئحت خداوندي اورغيرت ديني ان اسباب ادراعمال مح موجبات بي اس لئے تمحلات اور تكلفات كار تكاب بيمحل سے جس تحراهي معنوى كابهت برادروازه كعلماب عصمت تومعصيت سي تحقظ ک ضانت کرتی ہے سہو، خطا ، غلط فہی کی محافظ نہیں ہے اور غالبًا يهى وجد ب كربوقت شفاعت كبرى قتل قبطى كاتو تذكره فرما ياكيا ادر صرت ا رون عليه السلام اور الواق كاتذكره نهين آيا قبطي حقتل بين نيت كا فرق كچه نه كهم فرديد بني ، أكر جرتص وتل نهو مكراس وا تعدين نيت نهايت

(٣) حفرت مولى عليه السّلام كه استغفار (عما فعله بهادون عليه السّلام والالواح) كم معلّق تفسير ظهرى جلد ثالث صلاح الدين المقصود الاستغفار لاخيه ضع اليه نفس توطيف له ودفعا للشمامة عنه ولان مصمنة

بے چاپی خضرت موئی نے اسی حقیت بازیرس فرائی بشدها خلفتونی اس برشام بے جار معامله اس حقیت سے موتوجی کی توہی کا موال کرے بیدا ہو تاہے ۔ رہا القاء الواق کا موالت توکیا فیکن نہیں ہے القاء کو وضع کے معنی میں ملیا جاسے مصل بے توجی کے اظہار کیلئے القاء کا لفظ استعمال ہوا ہو۔ اگر ایسا وست ہوتو معامل ہاکا ہوجا تاہے۔ زیادہ سے زیادہ ہو بات ہوسکتی ہے دہ کہی کریوش خضب ہیں ہے احتمالی کا ظہور ہوا۔ الاستغفاء لغيرة ان يبدء بالاستغفارلنفسه دفعا لتزكية النفس ولان الدعاء بعد الاستغفا الترب الى الإجابة ومن ثعرور دفى دعاء الجنائة اللهمة اغفه لحيتنا وميتنا قدم الاستغفار للاحياء لكونه منهم وفى الدعاء لاهل القبوريغفل الله لنا ولكم دقال الله لنبية صلى الله عليه وسلم مع كونه معصوماً واستغفلذ نبك والمؤمنين والمؤمنات عين تبقى منه سنة فى امتد الخ

اُس عبارت سے صاف ظاہرہے کہ صرت ہوئی علیالت لام اپنے آپ کو مرتک میں مصیت نہیں ہمجھتے ہیں اور نہ حقیقتًا اس سے استغفار کرتے ہیں ، بلکہ اپنے استغفار کو بھائی کے استغفار کیلئے توطیہ اور تہرید بناتے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) حضرت والماكا رِرَّا وسي عَمَراس ذنب سي حفرت مولى كاستغفاد منقول نهين طالانك استغفاد منقول سع قَالَ دَبِّ اغْفِدُ فِي وَلِاَينَى وَادْ خِلْنَا فِي دَخْمَيَكَ وَ آنْتَ آدَيْمُ الْرَّا ثَيْن كيايه موكة بت كي بنادير سيد.

ا بنیاد کرام معصوم بی ادر اوج دمعصوم موف کے ان سے نزشیں ہوئیں کین وی المی نے فرا اصلاح فرا دی اور ان کی نزش انہیں معیار حق فرا اصلاح فرا دی اور ان کی نغرش انہیں محصوس کرادی ۔ اس کے بلاشبہ انہیں معیار حق

(M) (لف - ابىيا مليهمال لام كومعياري قرار دينا اوراً س كومُجزو ایمان جھناکسی نص مریح میں وار دے الحقلی تضیہ ہے بعنی جس طرح محرّر سُولُ النّصلّى اللّه عِلْيَهُ وَلَمْ نَصِ صَرَحَ ہے کیا محرّمعیا دللح بھی کی نص میں واردہے کہ اس کوجزوِ ایکان بنایا جائے یانہیں ، یاکی نفس پی واردہے النبي معياللحق ياكميس فرالكياهي الأنبياد معياللحق "

ب - اگرنص مریح میں وارونہیں ہے بلک عقل سی اوروالال مری اس کے باعث ہیں توکیارسالت اورمعیاری میں نسبت مساوات ہے ماک يكا جاسك كل نبي معيادلتي اوركل معيادلتي ني" اوراسي طرح نفسًا كها حاسك " لاضيء من الانبياء الان ومعياللحق" اور" لاشي ومن معياللحق اللوم ونبي" على ان دونوں میں نسبت عموم وضوص طلق ہے تعین "كل نبى معیاللحق" كمنا تم ہے مكركل معيادللحق نبى غيرلازم لتسليم ہے كيوں نہيں موسكما كدكو في معيادي مو ادروه نيي نهېو۔

ح- اگرعصمت معامی اودخلطیوں سے تحفظ کی ذمتہ دار سے تورضلے ضرا وندی کیوں ذمّہ دارنہ ہوگی اور خصوصًا جبکہ اس کی خبرعلّام الغیویے دی ہو حبس كے سامنے ازل اورا بدكى تمام كائنات حاضر بي كوئى چيزاس سے چيپ

حضرت اقدس کی دها و و توجر کا محمآج محدا درس رائد مر- ۳رسیسیم

يمكرنابر وايان ويكر صرات محابيروال مدالم بمياتي فيرمصوبي التعا تعرشوا وغلط فبدي كازاره ا کانے کا وقع کی بواے بوت ان کا سلاح کائی قدی کی طرائے کوئی آتیام بیس تواس کے باوجود آبیں سیاری کیے كيم كما واسترادتهم الموري الذي البلع يحييكن والعاليهت والسامي الذي البلاث كالبلاع وكرك فالميجي المرتك لي مائد يان مياريول بى كُنت بوكى بيرميان كومياري كف كاكيا مطاسة ؛ بال يفرور كوكان برتفيداد عيد جوف موا وناجاز بوكم محابث بالدين كانصوري نبي كياماسكة (١١٥) اور آكريم مياري مي توجله محابٌّ بالمحض خلفاد الشريق؟

نہیں کتی۔ قال سُبِحَانِه وتعالی لایضلّ دبّی ولاینسٰی سابقین اوّلین کے تعلّق آیاتِ واردہ پرخورفرائے کس طح السّٰرتعالیٰ نے ان سے اپنی رضاءکی تصرّح فرمانی کہے۔

و ـ اگرعصمت معاصى او فلطون سے تفظى ذمردار ہوستى ہے تو قادرِ طلق علام الغيوب كا يدار شاد شائد كان كفالت كا " وَالْكِنْ اللّهُ حَبَّبَ اللّهُ حَبَّبَ اللّهُ كُونُ كُونُ كُونُ كُونُ كُونُ كُونُ اللّهُ كُونَ كَوْنَ كُونُ اللّهُ كُونَ فَضَلَّا مِن اللّهُ عَلَيْ اللّهِ كَوْنَ فَضَلَّا اللّهِ وَلَعْمُ كُونَ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ وَلِعْمُ كَا وَاللّهُ عَلَيْ اللّهِ وَلِعْمُ كَا وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَعْمُ كُونَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ

8. اگر عصمت (جس کا صریح اشاره کسی قطی نص مین نہیں ہے۔
اشارات ودلالت ہی سے افذ کیا گیا ہے) قابل اعتاد ہے تو خرخدا و ندی
دخول وخلود فی الجنتہ کی جونقینی اور طعی ہے کیوں نہیں قابل اعتاد ہے ۔ کیا
اس میں شک کرنا درست ہوگا اور کیا فلود فی الجنتہ کسی عاصی اور نا فرمان کیلئے
ہوسکتا ہے۔ سابقین اولین صحابہ کے لئے فرمایا با آھے واعد بھے
جتاب تجوی تحت ہا الانھار خالدین فیھا البدا والحالفون
العظیم جین کو بشارت وخول جنت اور خلود کی عطاء فرماتے ہی
ضوان الشملیم جین کو بشارت وخول جنت اور خلود کی عطاء فرماتے ہی
کیا اس کی تغلیط ہوسکتی ہے۔ بھرکیا یہ صرات میا بیتی نہوں گے۔ اور اگر

عصدت فهوم انبيار عليهم المسلوة والسلام ك ك موجب معياد مقانست مؤكن ب تود، شها دقطى خدا وندى درباره صحاب كرام بس كى تصرت قولات انجيل، قرآن مين فرمائي كئ موكيون ندمعيار حقانيت قرار و كاحلات قال الله تعالى محتمد كريسول الله والذين معتم الى قول الله قال الله والذين معتم الى قول الله قول الله والذين معتم الدين المعتمد في المنظمة المناسقة ا

و. اگرفتمرت کی وجسے اصحاب عصمت معاصی سیمخوط ایستگی بیں توخر قطمی" یومر لا یخزی الله النبی والّذین المنواحسی ، نوره حدلید غی بین ایدیه حدو باید مانه حدیقولون و بسنا السمه لن انوبرنا واغفرلنا" لخ کیوں باعث بخفظ نہیں ہوسکتی۔

(الف) جمكم عنايت ربانى اپنى رضاءا ورتوقد كقطعى خرد رهاي ي

تووه فلطی سونے ہی نہ دے گی ورنہ کذب خبر خداوندی لازم آئے گا۔ وہو محال۔ (ب) اور اگر غلطی بفرض محال ہوئی بھی تواس کا تدارک کر گی جسکی وہ ذمتہ داری لینے اوپر لے حکی ہے۔

(نَّ) كِول نَه تَحْدَيْ اورالهام ساس كاتدارك بوسكيكا قَالَائِق صَحَّلَ لَلْهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ قَدْ كَانَ فِي الْأُمَيْمِ فَبَلَكُمُ مُّكُودٌ ثُونَ فَإِنْ كَانَ فِيكُومُ مُنْحُدَثٍ فَعُمَرٍ (اَوْ صَمَّاقًاكَ) وَقَالَ عَلَيْ لِلسَّلَامُ الْمَيْ يَنْطِقُ عَلَا لِسَانِ عُمَرَ (اَوْ صَمَّاقًاكَ)

(د) كيوں نرويائے مَالحياں كا تدارك كيا جاسكيگا۔ حَالَّ النّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ مَالَحَةُ وَهِبِهِ النّبِقَةَ وَبِقِيهِ الْبَشْلَةِ وَهِبِهِ النّبِيّ مَالَمُ اللّٰهُ عَلَى النّبِقَةَ وَبِقِيهِ الْبَشْلَةِ عَلَى اللّٰهُ عَالَ الرؤيا الصّالحة يراها المؤمن اوترى له (اوَحَمَا قَالٌ) وَقَالَ عَلَيْ إِلسَّلَامِ الرّويُ يَا المحمن اوترى له (اوَحَمَا قَالٌ) وَقَالَ عَلَيْ إِلسَّلَامِ الرّويُ يَا المَّالَحة جزء من سنته وادبعين جزء امن النّبوة (اوَكَمَاقَالُ) الصّالحة جزء من سنته وادبعين جزء امن النّبوة وَاللّٰهُ عَلَى اَلْمُعَلَى قَالَ (هُو اللّٰهُ عَلَى اَلْمُعَلَى عَلَى اللّٰمِ عَلَى اَلْمُعَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْحَمَالُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

له فرما یا کفرت کی اند تعالی علی آل و کم نے تم سر بانی امتوں پر بھی محدث ہواکستے تھے (بی پر منشاء الہی منشاء الہی منت مواکستے تھے اس پر منشاء الہی منت موجوبا کا تات منظرت میں اندازیں آگرتم میں جی محدث میں وہ میں منظرت باقد رکھے گئے۔ وہ مان نے موضل کی البیت مبشرات باقد رکھے گئے۔ وہوں نے موضل کا المشراء مبشرات سے کیا مرادہ ہم آپ نے فرایا البی خواب میں کوملان دیکھے یا اُس کود کھا یا جائے ۔

که ابھا خواب بوت کا ایک مراسے بوت کے جیالیت مکروں میں سے . ھے کہدے بیمیری داہ ہے بلا ما ہوں اسکری طرف مجھ وجرکمی بھی اورج میرے بروی وہ بی۔

وَمَنِ البَّعَنِيُ (سُورة يوسُف)

وَقَالُ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ اتَّعَوا فراسة المؤمن فانته ينظر بنور الله (الحديث)

(و) جبكه ارشادس المرقد محمَّم المتى على الضلالة ادرسران فرامات ومَنْ تَلِيَّع عَلَى الشلالة الرسران فرامات ومَنْ تَلِيَّع عَلَى السَّي اللهُ وَمِنِينَ نُوَلَه مَا تَوَلَى اللَّه وَكَا يدار شاد باعث بحفظ نه وكا اوروه قادرُ طلق مقلب القلوب تحفظ كرك السى فلطيول كونيست ونابود ذكر دبيكا ؟

محترا اصحابه کرام کی ده فلطیان جن کوآب امکان بلکه وقد کے درجہ میں دکھلالے جہیں۔ اگر روایات تاریخیاورا حا دسے ثابت ہیں تو وہ ان قطعیات قرآنیہ کے سامنے کسی حلی کوئی حقیقت نہیں کوئی سے اوراگران کی کوئی حقیقت نہیں کوئی سے اوراگران صالحہ سے کیونکہ بسااوقات فلطافہی اور خطاسے کوئی عمل صادر ہوتا ہے مگر وہ ان اعمال قبیحہ سے بہت ہی گرا ہوا اور خفیف شار ہوتا ہے جو کے عمد اور قتل خطاء کی جزاؤں میں بنیت فاسدہ وقوع میں آئے ہوں قتل عمد اور قتل خطاء کی جزاؤں میں قدر تفا وت ہے ۔ حالانکہ دونوں میں تقتول کی جان ہلاک ہوتی ہے۔ اگر کسی نے ابنی زوج بھی اجنبیہ سے جاع کیا تو کیا اس وطی بالشبہ کی وہ سنا ہوگی جو جان بوجو کہ اجنبیہ سے جاع پر مقرب مالانکہ دونوں میں جاع ہوگی جو جان بوجو کہ اجنبیہ سے جاع پر مقرب مالانکہ دونوں میں جاع ہوگی جو جان بوجو کہ اجنبیہ سے جاع پر مقرب مالانکہ دونوں میں جاع

له فرمايار ول منرص في الشرتعاني عليه كركو كم في كركومن كى فراست بجوده الشرتعالى كورس دكيميتا بي-شه ميرى المست كا اجاع كرامي رينهي موسكة .

تحقّق ہے۔ بہرحال جواعمال خطأ ہوئے ہوں وہ ان اعمال سے نہایت ملك بي جوكه عمدًا كرك كري مول فراه يخطأ فعل مي بويا علم يالمجميس مو-تانی الذکری کومصیت کہاجا تا سے بخلاف اوّل الذکر کے۔ ان کے لئے تو رفع كي تعرت مع - قال الله تعكالى " لا تُتُوَاخِذُ مَا إنْ نَيْسِيْتَ آ وْ ٱخْطَا أَنَا " وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ لِوَسَلَّمَ رَفِع عِن امتيى الخطأ والنسيات - انبيار البهم السلام كى خطائيس سك اس فتم كى بي اس لئ وه با وجود عصمت صدور ليزير مولين ان مين فسادينيت كانثأ بُريمي نهيس -اسي وجهسے ائمة 'اہلِ مُسَنّت والجاعب مشاجرات صحابہ وضوان التدتعالى عليهم المبعين كوخطأ اجتهادى قرار فيتي بي واكر صرت أدم عليهالتىلام كے ارتكاب اكل نجره كوارشاد فنسى و لعربجد لدعزهاً ذنب خفيعت اورغيرموجب مؤاخذه اورداخل في العصمة قرار ديياب توص على اورحضرت معاويه رضى الترعنها كرمشاجرات كوان كرمناقب كي آيات ادراحاديث محيحكيون زملكي اورغير وحب بواخذه اوردافل في المحفوظيت قراردیں گی اور کیوں نہ اُن کے دامن کوخطا اجتہادی قرار دیکرمنزہ اور یاک مجھا ملئے گا۔

محترما اصحابُ کرائم میں جو بھی کمالات اور بھلائیاں ہیں خواہ از قسم علم ہوں بااز فتم عمل، وہ سب جناب رسول استرسلی استرعلیہ و تم ہی کے

له ك رتباك دكر م كواكرم عيولس يا جكس كه ميرى المت سفطا اورنسيان معاف كرايا كيا م عدد الله ميرى المت سفطا اورنسيان معاف كرايا كيا م في الله من الله من

طفیل اور آپ کے اتباع ہی ہے ہیں. بالذات کھنہیں ہے مگر جب قرآن اور افاديث محيحه فالنمين موجبات معياريت حقاينت كي خرديدى توآج بم كو أن كى معيارىية مين كلام اورتأمل كرنايقينًا قطعيّات كانكار موكا جوكه أنكلر كتاب التدهي

سكايدارشاد" اورتمام أمورمين ان كى اتباع كييمكن عدد المحاله بہت ی باتوں میں ان کی اتباع ترک کرنی بڑے گی اور اس کے ترک کیلئے ہما ہے باس معيار سول بى كى مُنت بوگى ـ پومحاية كومعيادي كهن كاكيا مطلب؟ ميري مجهين تهين أتا

هین بهین اتا. جناب رسُول اللهٔ صلّی الله علیه و لم می گُرنتوں میں بھی توروایات اور امادیث متعارض موجود ہیں تو بھرآب کو بھی معیار حق کسطے قرار دے سکتے ہیں اور بجرآ كے چلئے جناب بارى سحائدوتعانى كے ارشادات قرآنيہ يرى بھى تو بطاہر تعارض وتخالف موجود سے مجرك ب الله اور جناب بارى عز اسمه كويمى معيار حق قراردينا نامكن موكا. آخراس كى وجست توعجتهدون ادراسلات كرام ميس جدّوجهداوراصول فقه وكلام اوركت بمبسوطه <u>لكعن</u> اورتدوين كح خودت بيشي آئي-

بعرمديث اقتدوا باللذين من بعدى الى بكروعس الحديث. اورعلي كوبسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهدين عضوا عليها بالنواجذ وغيره احاديث محيحكثيره دربارة محائ كرام كااتباع جاب

له توجه : ان دوی بروی کروچ میرے بعد بی ایسی الو بکرتنا اورع اور عرف است یافته بی ان کی کی میرے طریقه در است یافته بی ان کی سنت در طریقوں کی اتباع اور خلفاء داشدی جو برایت یافته بی ان کی سنت (طریقوں) کی اتباع اس کو دانتوں سے بکر الو۔

رسُولُ اللّمُ مِنَّ اللّمُ عِلْيَهُ وَلَمْ بِي كَالْتَبَاعِ مِنْ كَوْجَابِ رَسُولُ اللّمُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّمُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّمُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا كَالْبُحِمْ مِنْ اللّهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا كَالْبُحُمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا كَالْبُحُمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا كَالْبُحُمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا كَالْبُحُمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا كَالْبُحُمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّلّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللل

(۵) آپ فرماتے ہیں" اور اگر معیار ی ہیں توجملہ صحابہ بامن خلف، ر "

ننگراسلات

حسبين أحجر غفساله



(بنام جنام جنام کاناع کرالماح ترصاحب دریابادی)
محترم المقام زیرمح کم السّلام علیکم فرحمة النروبرکانهٔ
دالانام مورّفره رمی باعد مرفرازی جوا کرمی کی شدّست اورشاغل درصفان کی گران باری کی وجه سے با وجود خرورت اور دونرا نہ جدوج برکے ارمال عولینہ میں تاخیر بوگئی برمح دائٹر خیروعا فیست سے بحل - جناب کا بحربای بی پہلے اس کی ایک کابی مصل کرکے ارسال خدمت کرد ہا ہوں تاکہ خور فرمائیں ۔ مندرج ذیل امور قابل خور ہیں ،۔

(۱) یہ بنیادی عقیدہ دستوراس جاعت کا بنایا گیاہے جس کو مودودی صاحب نے انشاء کیا ہے اور اس کو اصلی سلمان اور دوسرے کونسلی سلمان کے لقب سے بارباریا د فرماتے ہیں۔

د) اس عقیده کی بنادپراجتها د ہرح بی جاننے والے گریجویٹ اورپر فحیے وغیرہ پراس طح خروری ہوجا تکہے جیسے کہ ہواا ورپانی ہرانسان کے لئے خروری ہیں چنا بخدان کی تصافیعت تصریح کررہی ہیں ۔

(۳) اس عقیده والے کو تقلید کسی امام مذہب اور امام طریقیت اور کسی تابعی اوکسی صحابی کی کرنی درست نہیں ہے۔

 تعدیلی بون یا انتی مدین وفق بون، سبین انسانی کمز دریان بین ، کوئی معصوم نهین هم دریان بین ، کوئی معصوم نهین هم دان گفتی کوامام اور مقلّد بنانا درست نهین سب سب مین خطا او فلطی کا احتمال سب دانس گفتی کرز دانی نبوت علیدالسّلام کوئی بھی ندمعیاری سب اور زرسی معاجمة و گفتی سب

ه المحدث المورد و المورد الوجر من الترعد مين ما بليت بحفرت المحلط المست معرف المحلط المستحد المورد المورد

چونگرانی ایسی به فوات کی بناد برتمام قلعدروا بات کی شیخ اور تقویت کا منهدم بروا بات کی شیخ اور تقویت کا منهدم بروا بات کی برا و تقویت بین مدین بروا بات کو بی میاری قرار دی و اور بالخصوص ان کے امام مودودی صاحب جن روا بات کو این ترقیق سے جع قرار دیں وہ بی سیخ بین اور جن کو مجرف قرار دیں وہ مجرف بین میر بیر وقی سراور برخی تمداس کا مجاز ہے کہ تب صحاح بالکل لغوبیں ۔

آنپ کومعلوم بوگاکه تمام ابل سُنّت والجاعت محدّثین ،فقها، علمادکرام وشیرتی شن بی که تمام محالهٔ کرام عادل بی ان کی توثیق اورعدالت کی بحث کی خورت بی نہیں المتٰرتعالی نے جگر حکم قرآن مجید میں اور جناب رسول المتٰر حق الله علیہ وہم ا احادیث میں اس قدران کی توثیق اور تعدلی کر دی ہے کہ اس سے ذائر مسکن نہیں البتہ خواج، روافض وغیرہ فرق مبتر ه عدالت صحابہ کے قائل نہیں ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر صحابہ کا کم میں انسانی کم وریاں اسی طبح عالب ہیں تو کتاب (قرآن مجید) اور حدیث (سُنّت) پر اعتماد کیسے ہوسکتا ہے۔ ہر ملحدوز ندیق کو گفت گوکر نے اور دین اسلام سے برگشتہ کرنے کا موقع ہاتھ آتہ ہے۔

بہرمال بیعقیدہ س کے تعلق آپ نے بلاغور و فکر فرمایا کہ آئے نے بنیادی عقیدہ کی جوعبارت نقل کی وہ تومین حق وصواب ہے اور مرسلمان کا یہ عقیدہ ہونا ہی جائے " آئے میری جھی میں نہیں آیا۔ آپ تومودودی صاحب کے

ا قوال اورعقائدسے بہت زیادہ واقت ہیں کیاان الفاظیں تلہیں شدیداور انتہائی تخریب پنہاں نہیں کگئ ہے ۔

(الف) درول خدا (عليه السّلام) كيسواجتنه انبيار عليهم السلام بي كياوه معيار حق نهيس بي ؟

دب، کیان برآج بھی ایمان لانا اورا خلاق کاملہ واعمال بنوت سے متصعن قرار دنیا فرض نہیں ہے ؟

رخ ) کیا اُن کی شان منصب نِبوت کے فلات کی قسم کی گستاخی کرناآج حائز ہے ؟

(د) کیامعیاریت حق لوازم نبوت میں سے نہیں ہے ؟ اس کا انکار ان کی نبوت کے انکارکومستلزم نہوگا ؟ (٥) جناب رسول الشرصتى الشرعليك كم كومعياري قرار دينا اور دوسرے انبيا عليهم السلام سے اس وصعت كونفى كرنا جيساك صريح مدلول إس دفعركا ہے۔ كيا يہ تفريق بين الرسل اور حام منبيں .

(ف) کیا جناب رسول المترصقی الترطیرولم کامصدق جمیع الانبیاد مونااس بات کی اجازت دیتاہے کرجن انبیاء ملیم السّلام کی تفصیل قرآن اور مدیث میں آئے ہے اس کا اسکار کر دیا جائے ؟

(ن) کیا اصول نفرکاستم مسئلهٔ پیسے کرمٹوبعیت من قبلنا شریعیت لنا اذا لحدیکن منسوخًا وذکر فی کتبنا۔

(ى)كياقرآن مِيركي آيت" أُولَالِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَإِهْ كَاهُمُ اقُتَدِيهُ (سُورهُ العام) ثُعَ أَوْسَيْنَا الدِّك آنِ التَّبِعُ مِلْكَ [بْرَاهِيمْ تَحْنِينُفًا (سُرهُ عَلَى) قُوْلُوا الْمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِ لَيْرَ وَ إِسْهُ عِيْلَ الآية (سُورهُ بقره) وغيره آيات متعدّده بين آج بھي ان انبيار عليهم السّلام بدايمان لاندا ورلقين ركھنے اوراُن كومعيارِق ملنے كاحكم قبطى نہيتے امور مذكوره بالاكے بوتے موئے آپ كاجواب بحوس نبي آ با لخور فرطيئے يه ارشا داس جگرمي فرمانا" انبياء سابقين كى تصديق اور اُن پرايمان توايك كُفلا ہوامسلمہ یقین نہیں آ اکمودودی صاحب باان کے اتباع میں سے کسی نے اسسے انکارکیا ہو' ان کی صریح عبارت کا انکارہے مودودی صاحب دستورایی جاعت کا لکھ مے ہیں . عصد در ازے یہ دستورشائع اور عمول بمور ما ہے اور الفاظ اتنی وضاحت کے مُائة سلب کلی کے طور پر ہرانسان سے معیار بیت حق اورتنقید سے بالاتری اور ذہنی فلامی کے اہلاکی تبلیغ کرہے ہیں۔ بھرآب کی میرآب کی اوراسلب کی اوراطلاق یر تجریک طرح قابلِ سلیم موسکتی ہے۔ اس عموم اور استغراق اور سلب کی اوراطلاق کو کہاں لیجا ئیں گے بجث الفاظ پر ہے احتمالات غیر مفہوم عن العبارة پر نہیں جا اوراگر آپ مودودی صاحب کی تصافیف اوراگ نے تواص کی آلیفات کا استقصاء فرائیں گے تو نہ صوف مام انبیاد کورک کی بلکہ اولوا العزم رمولوں کی بھی ان کے بے بناہ قلم سے بناہ اوران کی تنقید سے نجات نہ بائیں گے۔

بہرحال الفاظ صاف ہیں۔ آپ کا فریضہ یہ تھاکہ خطا کوظا ہر سنہ ماکر گوک کو خلط روی اور گراہی سے بجاتے کیسی خص کی تکفیرا قضیل مطمح نظر نہیں ہے بلکہ اس بنیا دی لیطی اور فاسد عقیدہ سے نوگوں کو بچا ناہے یے فور فرمائیے۔

لفظ معیارِی کی جوتا ویل جناب نے فرمائی اور وہ بھی بلفظ فالبًا وہ بھی معل تامل ہے۔ اگر بالفرض ایسایی تھا جیسا کہ والانا مرمیں (۲) پر کہا گیا ہے "معیارِی سے اس جاعت کا اشارہ فالبًا دی کی جانب ہے۔ بینی اصلاً معیارِی می وی الجی بہی ہے: تو او لاعرض یہ ہے کہ اگر اس شم کا احتال اعتبار کرنے پر اس کی تصویب کی گئی ہے تو سمجھ میں نہیں آ تا کہ شائع شدہ عبارت نعنی " اسپنے بنیا دی عقیدہ کی جوعبارت نقل کی وہ توعین تی وصواب ہے اور ہر سلمان کا بہی عقیدہ ہونا چاہئے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس کے بعض تو سیحی فقر سے برا صاحب کے جائیں "کس طی میسی ہو کہ تی ہے جبکہ میسئل تھینی اور اتنا ضروری کیسے برا صاحب اور سلمان کا بیعقیدہ ہونا ہو ہے۔

محرما الفظ معيارت أيك لنوى لفظ هم كسى فن كا اصطلاى لفظ نهيي هم دنت عربي من معيار مرأس شئے پر بولا جا آم جس سے سي چيز كى معتدار پيجا فى جائے خواہ ناپ وكيل ہويا وزن وغيره - اس لئے ہروہ خص جس كے فعل قول ، عقيدہ ، حال پر بورا احتاد اس طح ہوجائے كم اس ميں قصدًا غلطى اور نافرانى كى تنجا كُير نه ہو وہ معيار حق ہوگا اور اس كے ذريد سے تي پيچا ناجائيكا خواہ اس يروي الله كاتى ہويا نہيں .

 موں گے۔ اس میں کوئی شائرہ باطِل کا نہیں با یا جاسکتا ورنہ یا اخبار قطعیم آنیہ بر ترف آئے گا یا تے لیم کرنا بڑے گاکدوہ اشخاص جن میں عصیت کا تحقّ ہے وہ مُوّ بَد فی الحِنة موں یا یہ خر تابید حبّ تکی سابقین اولین عہا ہرین اور انصار اور تابعین بالاحسان کے لئے مورہ تو بھی واردہے۔

(ع) علی طذاالقیاس اگرقرآن مجید میں کے متعلق تحقظ عن المعامی والمکروبات کا اعلان کردیا گیاہے وہ یقینیا معیارت ہوگا۔ اس کی تمام حرکائ مسکنات نظر ضداو ندی کی حفاظت میں موں گی۔ اس سے کوئی گناہ قصدًا صادر زمو گا۔ جبیبا کر سُورہ تجرات میں صحائی کرام شے متعلق اعلان کیا گیاہے۔ مذکورہ ذیل الفاظ برخود فرمائیے۔

ولكنّ الله حبّب اليكوالايمان وزين في قلوبكم وكدّه اليكوالكفه الفسوق والعصيان اوكنّ ه حدالرّاش دون ـ الآية .

کیااس کفانت قریم کے بعد بھی کسی نافرانی کا احتمال ہوسکتاہے ؟
اسی طیح سُورہ کریم کی آیت" یوم لا یخنی الله النتبی والذین امنو محدیث الآیة ۔ سُورہ فتح کی آیت" محمد تسول الله والذین معلد اشد اعلی الکفاس در حماء بدیده ه الآیة ۔ سُورہ حشری آیت ۔ سُورہ ام آن کی آیت اور متعدّ کی آیت قطی طور پھا بر وضوان اللہ علیہ مرحمتعلّ ناتہ کی گایت اور متعدّ کی آیت قطی طور پھا برونوان اللہ علیہ مرحمتعلّ ناتہ کی ترکید اور قدیل پر دور دار رونی ڈال رسی ہیں توکیا بی صحابہ کرام معاری نام وقال سے تربی ان دجاسکی کا اس کا مدیث شریف ہیں ہے اور ان سے اللہ اللہ عدیث شریف ہیں ہے۔

اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم احتديتم عليكم بسنتي وسنَّة الخلفاء الرَّاشِدُ بِن (الحديث) اقتدوا باللَّذين من بعدى الى بكرُّوعم الحديث احاديث محدال بالدي بهت زياده بي طول ك خوصت مذكوره بالامخقرص يراكنفاكرتا مول اسلة مين نهي تجوسكاكم الله تعانى كاس تعرى كے بعد أكر بم اس عقيدة مودوديد كرينظر وال كوفيد كيت بن توكيا مخالفت قرآن حكيم لازم لبين آتى اوركيااليي خرخدا وندى كربي بعي حضرت الوبكرة ، حضرت عمرة محضرت عمّان مضرت على صى الدعنهم اور دوسر محتم صحابة كوجانيخ كى صرورت باتى رئى ہے ؟ اور كيامودودى صاحب كاسلب كلى كُلُونى انسَان رسُول خدا كے سواند معيادِي بن سكتاہے نة تنقيدسے بالاتر موسكتا ہے ، نداس كى دمنى غلامى جائز موسكتى ہے بالكل غلطا ور ماطل نبي سوتا بعرآب كے يكلمات شاك شده كسطح قابل سلىم بوسكة بي؟

محتراً اگفتگواس میں ہے کہ ان نصوص کے وار دہونے کے بعد جناب رسول انتمسی اللہ علیہ و آئے ہد جناب میں اللہ علیہ و آئے ہوئے کہ سروک اللہ علیہ و دودی صاحب کلیے تاقی بندکر کے کرنے پر انسان مبتع حق رہ یکا یا نہیں ؟ مودودی صاحب کلیے تاقی فرماتے ہیں ۔ صحابہ کرائم کے کو بلکہ خیرالا تم حضرت خلیف اقل رضی اللہ عنہ کو بھی یہ حق معیادیت اور تنقید سے بالاتری اور ذم نی فلامی کا نہیں دیتے ۔ مگر آئے کا شائع شدہ صنون نہ مون الازم کر تاہے بلکہ اس کوعین حق اور صواب اور ہر سلمان کا وی عقیدہ مون الازم کر رہاہے ۔

أبخناب كماس والانام كمضمون كوجكمين شائع شده عبارت كم

سامغ رکھتا ہوں تو توافق تو درکنار مخالفت پا آہوں۔ مہر پانی فراکر وا تعییت سے خبرد یجئے اور مودود یوں کی شائع کردہ تحریری تر دیر فرملیئے ۔ استالات اور حسن خون کے امکانات سے طعی فیصلکسی عقیدہ وینیہ اور دستوریس کرنا انتہائی فلطی کے مُوادون ہے۔ اس سے فلقت کی گراہی کا وبال اُٹھانا لائم آئے گا۔

عرود على المراجع المر

کروں گا۔ میری اس وصُ پرجین تجبیں زہوں ۔ کھندائے دل سے غورکریں ۔ اگر ممکن ہوتوجلد بچاب باصواب سے مشرون فرمائیں ۔

( کمتوب ما ملدس مصل تاصی)

نگراسلان حسیبی احجر غفسراه ۲۱ درمفان المبادک سختالی



{ایک مَانُل کے نام}

محترم المقام زبر مجدكم - السّلام عليكم ورحمة السُّر وبركات، تمام المرسُقّت والجاعث سلمان بميشر سياس المرشِقْق بي رَجْعِق كلم طيب (آشه ك آن لَّكَ الدَّالَى الدَّالَةُ عَاقَ مُحَمَّدًا رَّسُونُ اللَّهِ) صدق ول سے كے اس كا ايمان اجمالی متحقق بوجها آلسے اور جُخص جناب رسُول اللّه صتى الشّد عليد وَلَم بَرِن عَم الم في تمام فيني باقوں (ومدانيت ، رسالت ، ملائكم كما بهائے فعا ونديه، قيامت ، تقدير جتم نبوت وغيره قطعيات) كودل سے مالئك اورا قرارکر نے اس کا تفصیلی ایمان تحقق ہوجا ما ہے اور وہ سلمان اور ملت ہوا ما اسلام ہوا گئیس اسلام یکا فرد بن جا تہ ہے۔ اعمال میں کو تا ہی سے یہ ایمان واسلام زائل نہیں ہوتا۔ اعمال ضرور یہ کی کا ہی سے موفیت آلہے کفر نہیں آبا۔ ہاں آگر ان امور ایمان نے الیمان یکا انکار وجود یا یا جائے تب بیشک استحقاق کفر ہوتا ہے۔ اعمال خوا ہو کہیں درجہ کے ہوں ان کا ترک کرنے والا کا فرنہیں ہوتا۔ البتہ گمراہ فرقے خوا رج معتز لہ وغیرہ کا فرم ہم ہے کہ اعمال مضیر کے ترک کرنے سے ایمیرہ گنا ہ کے مرتکب ہونے سے انسان ایمان سے نکل جا تا ہے۔ آج مندوستان ہومیں مودودی صاحب اور ان کی جا عت بھی ہی عقیدہ کھتی ہے اور اس کی تعلیم مودودی صاحب اور ان کی جا عت بھی ہی عقیدہ کھتی ہے اور اس کی تعلیم اور تلقین کرتی ہے۔

چناپخەمودودى صاحب لمپنے دسالە" حقیقت گج" میں زیرِعنوان " کچکی تاریخ مابعد" میں فرماتے ہیں۔

نیزان چوٹے رسالوں کے ملاوہ خطبات میں بھی بیعبارتیں موجد میں اور عہارتیں جوجہ میں اور عہارتیں جوجہ میں اور عہارتیں جوجہ میں شائع کے گئے ہیں ) میں شائع کے گئے ہیں )

"بے وہ سلمان جن کوعرم رہی یہ خیال نہیں آ اگریج کی کوئی فرص اُن کے ذخر ہے۔ و نیا بھر کے سفر کرتے بھرتے ہیں کھ یورپ کو آتے ماتے جاز کے ساحل سے بھی گزرماتے ہیں جہا سے مکرم ف چندگھنٹوں کی مسافت پر ہے اور بھر بھی ج کا المادہ تک اُن کے دل میں نہیں گزرتا تو وہ قطعًا مسلمان نہیں ہیں۔ جھُوٹ کہتے ہیں اگراپنے آپ کوسلمان کھتے ہیں۔اور قرآن سے واہل ہے جواُن کوسلمان بھتلہے ۔ (خطبات صغر ۱۸۸) نیز دلیالہ" حقیقت زکوۃ " میں زیرعنوان" زکوۃ کی اہمیٹت" فرماتے ہیں :۔

"اس معلم مواکه زگوة کے بغیر نماز روزه اورا یان کی شہادت سب بیکار میں کہیں چسٹ نرکا بھی احتبار نہیں کی شہادت سب بیکار میں اشائع کردہ مکتبہ جاعت اسلامی گوشہ محل حیدرآباددین)

يمركعة بن :-

"ان دوارکان اسلام (نمازروزه) سے جولوگ تعکر دانی کا دوری ایمان ہی جھوٹا ہے " (خطبات سخد ۱۳ زکلة)

بحرفرماتے ہیں ا۔

" فرآن کی روے کلم طیبه کا اقراری بے عنی ہے آگر آدی اس کے ثبوت میں نماز اور زکوۃ کا بابندنہ ہو " (ظاہنوس)

ذکورہ بالاتھرکات پرخور فرائے۔ پاکستان اور ہندوستان کے دہ کام مربرآور دہ کمان لیڈر ج کہ برسرا تتداری اور دور دور کے ممالک ہور وہ اور امر کمی وغیرہ کا سفر کرتے رہتے ہیں یا زمان سابق ہیں ان دور دراز ممالک بالخصوص (محکستان کے سفر کر چکے ہیں اور نعمت بچے وزیادت مریز منورہ سے فائز نہیں مجئے مرسستیداد حسبش محود سے سے کماس زمان کے جلہ اشخاص ج يس ملّام سراقبال ، قائدِ عُظم ، نواب زاد ه لياقت على خاب ، سرناظم الدّينُ غِيرُ وغيره بعضارليدران وم آت بي سب كسب كوبيك المطعى اورتيني طور براسلام اورا يمان سے خارج كر دياگيا اورفتوى صادركرد ياكيكران كاليخ آپ کومسلمان کہنا جھوٹ ہے بیخص بھی ان کومسلمان کیے وہ قرآن سے جاہل سے ۔ اسى طبح وه تمام اسلامينت كے دعويدارجوزكوة نهيں نينے يا نماز نهيں برط صفے ياروزه نہیں سکھتے اُن کا دعوی ایمان جموط اے اور ان کاکل طبیب برط صناب معنی اور ان کے ايمان كى شهادت غيرمعتراورب كارب داور چىكدايمان اوركفرس كوئى واسط نہیں،ایک کے زوال سے دوسرے کا آجا ایقینی ہے اس لیے جب ان لوگوں كوا يمان اوراسلام سقطعى طوديزنكال دياكيا توقطى طود يركفرسي هي واخِل كرديا گیا۔اس طرح کی عمومی تکفیر صرف مودودی صاحب اوران کی جماعت یا خواہج كے سواكلم كويان المست محتريري لسن اوركب كي كئى ؟ بيه شك اليه وك فرائض کے تارک گنه گامستی مقاب ہیں۔ان کوجلدسے جلد توبرکرنا اور اپنی براعمالیوں کوترک کر دینا ضروری ہے (اگر زندہ ہوں) اور حندا وندی مذاب مےستحتی ہیں (اگربلاتوبمرگے بول) مگروه دائرهٔ ایمان اوراسلام سے خارج نظر شرح مین بی كئے ما سكتے كلمدلاالم الّا السّٰرا ورايان ان كوخرور بالضرورنفع ببنجائے كا اگرجه براعالیوں کی سزاکے بدی ہو(اگرشفاعت یا دیگروجوہ رحمت سے تنفیز ہوسکے) گرایسے نوگ خلودنی النارسے مفوظر ہیں گے۔ ذرّہ برابر بھی ایمان کا درمہ ان کے لي خلود في النارس محافظ اورجنت ك دخل كا ذريع بوكا مودودي صاحب اير ان كى جاعت كاليعقيده أمت محديه برانتها فاظلم اورخوائ كى طح علوفى الدين ب

<u>اعمال کوجز و ایمان قرار دبینا</u> اس مقام پرجب یه کها گیا که اعمال اسلامیه كوجزوا يكان بجز فرقه مإسئ صالة خوارج اورمعتزله وفيرة يس فقرار تهبي ديا اورنديه کہاکدان کے ترک سے ایمان سے خارج ہوجائے گا جبیاکہ مودودی صاحرام ان کے متبعين ارنثاد فرماتيمين بيران كالمسلك الماثمتنت والجحاعت يحمسلك بالكل خلامن اورا ماديث صحراورآيات مريك بالكل منافى م تويد واب دياما تاي كماعمال كرجزوا يان موف عقائل توتمام سلف محدثين اورشافعيها ورابل ظاہروغیرہ ہیں جوکہ الم مِنت میں سے میں مگردیجاب بالکل غلط ہے اوردھوگا ہے۔ شانعیہ اور محدثین اعمال کو ایمان کا جزومقوم نہیں کہتے کہ اس کے عدم سے اندام ایان اس طرح بومائے صطرح بروکے اندام سے کل کا اندام ہو جاتاب مبلك جزومتم اورمكتل كية بين اوران كاندام سهكال ايمياني معدوم ہوجاتاہے ،نفس ایمان معدوم نہیں ہوتا سے کہ اجسام انسانیہ کے دوتم کے اجزاریں ، معض مکملہ ہیں جیسے کہ انگلیاں ، ناک ،کان ، آ نکھ ، ماتھ ، بیر ۔ اورض مقومہی جیسے دل ، دماغ ، حکر وغیرہ اعضائے رئدیسہ پہلے فتم سے اعضاد سے كت حاف سے انسان مرّانهيں ہے البته اُس كے حبمانى كمال ميں نفضان موماً ہے بخلاف دوسری مے اجزاد کے کہ اگروہ باتی نریس توانسان فناموجا آہے اس كئة تارك اعمال كى مكفيزېين كى حاسكتى خواه وه احمال كمتى بى ظيم الشان الهميتت ركھتے مول امام بخاريٌ فرماتے ہيں:

"المعاصى من امرالجاهليّة ولا مكف صاحبه كا بادتكابها الّه بالمنتوك " الخ (معاص رسوم مالميت مي سے ہیں (فیکن) عصاۃ کوجب تک کران کی معصیت مدمٹرک ہیں نہ داخل بوكافرنه كما جائے گا)

امام فووی شافعی شرخ سلم مد میں فرماتے ہیں ،-

بي جاس مدميت ميں بسلسل تفسير العديث وسائر الطاعات اسلام بيان ككئ بي اورتمام طاعات لكونها تُموات للتّصديق بجى شامل بي كيونكه ياس تقديق ك غرات ادرمقوى اورمتم بي جوكه اصل ایمان ہے۔ اس لیے مرودِعالم مسلّی امٹر عليك تم في عبدالقيس والي حدسيث میں ایمان کی تفریرشها دلین ،صلوہ في حديث عبد القايس زكوة ، صوم رمضان اورا دائعم

لفظ ايمان مين وه تمام چيزي شال

ما ماسے جوکہ مرکب کبیرہ مو یا مارک فرمن مرو، كيونكه مطلق كا اطسلاق

يقعلى الكامل مناولايستعمل مين استعال قريد يا قيدك

فغرمهين موتابه

تعران اسعالايبان يتناول مأفس بدالاسلام فى خذا

الباطن الذى مواصل

الايعان ومقوبات ومتمات وحافظات له ولهذا فس

صتى الشعلية وسلم الايان

بالشهادتين والصَّاوة و كرساتة كي عد اوراس لفنون

الذكحة وصوم رمضاك واعطاء مطلق كالفظ استخص يرتهبي بولا

الخسس ونهذا لايقع اسهلوس

المطلق علمن ادتكب كبيرة او

ترا فرهفة لان اسم في مطلقا كامِل بي يرموتا سے اور نا قص

فالناتص طاهرً الابقيد.

اوصفحه ۲۶ میں فرماتے ہیں :-

واعلمان مذهب اهلالحق اندلايكفراحدمن احلالقبلة

بذنب لايكفراصل الاهواء البيع وانمن جحدما يعلمن دين

حافظابن تجرعسقلانى شافعى دحمة الشرعليدفنخ البارىج امتيس

میں فرماتے ہیں:۔

فالسلف قالواهو (الاعان) اعتقاد بالقلي نطق باللسان وعسل بالاركان وارادوا أن الاعمال شرطف كماله ومن لمهناالقول بالزيادة والنقص كماسياتى و السرجشة قالواحواعتقادونطق فقطوا لمعتزلة قالواهوالعمل والنطق والاعتقاد والنسارق بينهم وببين السلفانهم جعلوا

جعاوها تنرطاً في كماله .

مانا واسي كداب ق كامدسب يدي كمالي قبلم می کی گئن مسک ارت کاب کی وج مے کا قرنہ کہاجا وے۔ ندائی اجواء اور ابل برمت کوکافرکها ماهے لیکن ضروریات الاسلام ضرح رة حكوبوت في كفق الخ اوتطيبا أسلام يريم منكرة ادي ازاسلام بير

ملف صالحين كامسلك يدم كرا يمان كمج بيي دل سيشها دنين كااعتقاد كرنااوراعضاء مع مقتفلي شهادت يرعمل كرنا. زبان م كلمة شها دت إداكرنا بملعند في كمرة كو كمال ايمان كهدائ شرط قرار ديلي اوراسى وصرسے سلعت قائل ہوگئے گرا بیان می زمادتی ادرکی واقع ہوسکتی ہے (بینی اعمال کی کمی اورزیادتی کے اعتبارے) اور فرق مرحبیم مسلك يبيعكم ايمان اعتقاد، شهادت اور الاعمال شيطاً في محمله والسلف زبان سادار في شهادت كانام ب ايعنى

عمل سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں) اور فرقہ

کرامیکامسلک یہ کدایمان صون زبان سے ادائے شہادت کا نام ہے۔ اود فرق ا معتر لدکامسلک یہ ہے کدایمان عمل بطق شہادت اور اعتقاد کا مجموعہ ہونے کے لئے اور سلف صالحین کے مسلک میں فرق یہ ہے کرمعتر ایمان کے لئے شرط قرار نہیں فینے بلک کمال شرط قراد شیتے ہیں اور سلف صالحین عمل کو صحت ایمان کے لئے شرط قرار نہیں فینے بلک کمال ایمان کے لئے شرط کہتے ہیں۔

كلام سالتست علوم بواكه علمائے كلام (اشاعره وماتريديه) اورسشافېداور محدثنين اورسلف بيس نزائ تفظى ہے علمائے كلام نفس ايمان بيں احمال كي جزيت كے نافی ہيں، كمال ايمان ميں جزئيت كے نافى نہيں۔ اورسلف اورشافعبا ورمحرتين كال ايانى مى بُرنيت كے قائل بين نفس ايان مين نبير اس لئے مركب كبيره اورتارك اعمال مفروضكس ك نزديك كافرنهين بوكا اورنفس ايمان سيمحروم ہوگا،البتہ کمال ایمانی سے سب کے نزد کی محروم نے گا۔ اس لئے مودودی صاحب كاارشاد بالكل ابل منست والجاحت كفلاف اورخوارج اورمعتز لري كامزمب ہے جس کومودودی جاحت اختیار کئے ہوئے سے اور سلمانوں کو اس طرف بلاتی ہے اور اسىمى داخل كرتى بوئى ان كوفارى ادر عترى بناكر كمراه كرتى ب- اس بر بودودى صاحب کے بہاں آج ہندوستاں اور پاکستان بلکرتمام دنیائے اسلام کے اکنز ویے نہایت سلمان دائرہ اسلام سے قطعًا خارج موجلتے ہیں کیونکہ آج ملّت محدید میں برى اكتريت اليهي وكول كي جوتهم ياكثر يالبض فرائض كة اركبي وان كا كلمُ طيّب بريمه اورا قرار ونقين بالشرو بأرسول لغواور غيرقابل اعتبار موجا آب. چومخرات مودودیت کی دحوت <u>دین کے لئے</u> یہ بروپیگنڈہ کرتے بچرتے اور

بهت سے سادہ لوکے مسلمانوں کو لمپنے دام ادرجال ہیں پھِنسا ایرے ہیں اور کہتے ہیں کم مودودی صاحب کی تحریروں اور اور کے دوں سے بے شارا گریزی خوال ہوکا لجوں کی تعلم سے الكل محداور بے دین موكے تھے دین دار موكئے میں عظیم الشاف كارنام مودودى صاحب كليحس كى بناديرسب كوان ي كعلقه ارادت كى طرف وعوت دى ماتى ب اورج صفرات اس دام تزوريس كرفتار بي وه خور فرمالي كمودودى صاحب کے لٹریچروں سے دائرہ ایمان ودین میں داخل مونے والے زیادہ ہیں باان لري كرون كى وجرم من مكل جانے والے زيادہ بيں ۔ اور خضب تويہ ب كر جو لوگ ان كنه كارسلمانون كودائرة اسلام وايمان سفارج نهيس كرت أن كوكها ما ماسكريه لوگ قرآن سے حابل ہیں، حالانکہ قرآن کی متعدّ د آیتیں اور بے شمار احا دیث ان لوگوں کے ایمان اور اسلام کی شہادت دیتی ہیں اور ان کومغفرت اور تجات کی امیدلاتی ہیں۔ (١) قال الله تعالى: فمن يتكف يس تنخص شيطان سراعتقاد مواور بالطاغوت ويؤمن بالله الثرتعالى كسامة نوش اعتقاد بوديين فقد استمسك بالعروة ي اسلام بولكك يواس فرامنبوط الوثفى لا انفصا مرلها الآية ﴿ ملة تَعَام لياجِس كوكِسى لِمُ شَكِستَكُنهُ بِيرِ (٢) وقال سبحانة وتعالى: ومن ادر يَحْض ايناكة الله كاطف جعكادك يسلم وجهه المساللة وهو ادرو كالص بي بولواس فرام مضبوط محسن فقالستمسك بالعرة طقرتهام ليااورا فيرسب كامول كاالله ی کی طرف پینچے گا۔ اور جشخص کفر کرے الوثقى والحالله عاقبة الاموس موآپ كے لئے باعث ِنم زہونا جاہئے۔ ومن كفرفلايعزنك كفه

الينامرجعهم فننبتهم بماعملوا ان الله علي علي كبذات الصدور ( لقان) (٣) وقال تعالى: ومن يترغب عن مثلة ابراهيم الامن سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا واته في الأخرة الن المتالحين. اذقال له د به اسلم قال اسلمت لرب الخلمين ( بترة )

(٣) وقال تعالى: قل ياامل لكتا تعالى الله الله تعالى الله الله و دبينكم الانعبد الاالله و لانشرك به شيئًا قرلا يتخذ بعضنا بعضًا اربابًا مِن دون الله فان توتوا فقولوا الله دوا بيانًا مسلمون (آلمران) مسلمون (آلمران)

ان سبکوبهائے پاس کوٹنائے ہوم ان کوجلا دیں کے جو کچھ کیا کرتے تھے۔ انٹرنق کمنے کو دنوں کی باتیں نوبہعلوم ہیں ۔

دول کی بایں حوبہعدم ہیں۔
اور ملتب ابراہیی سے تو دی خص وکروانی
کرے گا جوابنی ذات ہی سے احمق ہوا اور
ہم نے ان کو دنیا پین منتخب کیا اور آخرت
پیں بڑے اللّٰ فرکوں میں شمار کے مباتے
ہیں جبکہ ان سے ان کے پرور دکار نے فرمایا کہ
تم اطاعت اختیار کرد انہوں نے وض کیا کیں
نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی۔

آپ فرادیج کدا الم کتاب آ و ایک اسی
بات کی طون جو بها ادر متم المان درمیان
براب که بخران در تعالی کے بم اورکی کی جا آذ
نری اور الله تعالی کے ساتھ کی کو شرکین
مظمرائیں اور میں سے کوئی کسی دوسرے کو
رب نقرار دری تعالی کو چوڈ کر دیجراگر موہ
اعراض کری تو کہ دوکہ گواہ رہو، ہم قوطنے
والوں میں ہیں۔

بے ٹک الٹرتعالی اس بات کوزنجٹیں کے

كدان كوساكتوكسي كومشركب قرارد بإجلية اس كسوا جلن كناه بي ص كيلية منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں گے۔

آي كه ديج كماء مير بسدوا جنہوں نے اپنے اُوپر زیاد تیاں کی بیں کہ م محندا کی دحمت سے ناامید مت ہو۔ بالیقین انٹرتام گناہوں كومعات كريے گا۔

اگرمسلما نوں میں دہ گروہ آ بیس میں ہو پہلی تو ان کے درمتیان

جولوك إيمان ركهته بي اوراييزايان کو نٹرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے منہیں کے لیے امن ہے اور وہی راہ

وفس السِّبي صلَّى الله عليه بي ريم السُّالسِّيةُ منه لفظ ظلم ك جو وسلَّم الظلم بالنَّرك - اسآيت كرين يوشرك ما تقنير في أن وه) وقال النبي صلّى الله عسليد بني رئيم من الشّرعك ولم كارشاد م كرم الله كامنده كلئة توحدكا قائل بوكيراسي عقيد

لايغفران يشرك به ويغفرما دوت ذالك لمن يشاء (انعام)

(٢) وقال تعالى: قل ياعبادى الذين اسرفواعلى فسهم لاتقنطوا من رجمة الله انَّ الله يغف دالدَّ نوب جميعًا (الزم)

(٤) وقال سيحانه وتعالى وان طائفتان من السؤمنين پ اقتتاءا فأصلحابينها ي اسلاح كردو.

(٨) وقال تعالى: إلَّذين امنوا ولوبلبسواايسانهم بظلماو آنك لهمالامن وهدمهتلون (انعام) پرمپل بے ہیں۔

وسلممامن عدد قال لااله

الدالل تتمات على لك يرأس كومُوت آجلئے تووہ خرور فبتی بوگا (رادی مدمیت مینی ابو ذرصحابی فرماتیم) الادخل الجنة قلت ان زنی وان سرق،قال وان مسفوض كياككار توحيدكا قائل تبي ہے جاہے وہ زنا اور چری بھی کرے ؟ نى واى سىق، قىلىت وان آب فرمايا إن بيام وه زناادر زنى وان سرق، قال وان يورى كلى كرسد . كيرس في تعتب س زنی دان سرق، قلت وان ذنی وان سرق، قال وان کهااگرچ وه ننااورچری بی کرسے ؟ آي نفرايا بال اگريدوه زناا درجوری ذنى وان سىق على دغم انف ابی ذر (الحدیث متقاعلی) بھی کرہے ۔ میں نے پوع من کیا اگرچہ زنا اور چوری بھی کرسے ؟ آپ نے فرمایا باں وہ مبنتی ہے ابوڈرکی ناگواری کے باوجود اگزچه وه زنا اور چوری بھی کرسے ۔ ( بخادی وسلم)

عبادہ بن صامت سے موی ہے کہ *وسو*ل صلى المتعلية وكم في فراياك وتخفول س التَّارعليد وسلَّعرص شهد بات ك گابي نے كماللُّ كسواكو نُعيادً کے لائن نہیں ، وہ کمآسے اوراس کاکوئ شركي نبي اور الشبر مي الشرك بندك اوراس كرسول برى بي اورصرت عيلى بھی اُس کے بندے اور رسول برحق بساو الشرقعا لى كى ايك بندى كے بيٹے بيں احكامةً ا

(١٠) وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول التلصلّ ان لااله الدالله وحدة لاشربك ليؤوان محتكا عسله ورسولة وانعيشي عيدالله ودسوله وابن امته وكلمته القياه

بي جن كوحق تعالى في حضرت مرميم كى طرف القارفرالاتقااورى تعالى كامانب ساك روی میں اور گواہی دے کہ جنت اور دوزخ حى بن. ايسے كوحق تعالى جنّت بيں داحن ل

الى موبيروروح منه والجنة والنايق ادخله الله الجنية على ما كان من العمل . (متفق عليد)

فرائس کے اس کے عمل خواہ کینے ی مول . ( بخاری ملم)

انس منی الله عندنے إرشاد فرما ما که عذاب نار سے ایسے لوگ بالآخ نکال ٹیٹے جائیں گے جو کلئے توحد کے قائل تھے ادراُن کے دل میں حَو برابرا یمان تقا. اوروه لوگ بھی دوز خےسے نكال فيغ مائيس كم وكلئة توحيد كم قائل تق وزن ذتة من خيرقال ابسو ادران كے دل يم گيهوں كے دانے را إيك عبد الله قال أبان حق ثنا تقادادالي لوك مي دورخ سي تكال دئ قتادة قال حدّ ننسا إنس ماليس كمن كه دلين ذره برابرايمان ففا عن النّبي هي الله عليه وسلّم الوحيدالله بخارى فرطة مبركه (راوي) ابان نے کہاکہ ہم سے قتادہ نے بیان کیا کہ یہ وایت ہم کوان ٹے نبی کرم صلّی اللہ علیہ کو کم کی طرف منسوب کر کے بیان کی تھی اور بجائے

(١١) وعن انس رضي المتَّه عنه قال . يخدج من النادمن قال لااله الآالله وفي قليه وذن شعيرة من الخيرونجزج من النارمن قال لااله الدالله دفي قله من ايمان مكان خير إياري ) ممن خير "ك لفظ " من ايان " نقل كيا تما ( بخارى)

ایک صاحب تحربر فرملتے ہیں ،۔

" بهال حال یہ ہے کہ جِنْخص بھی اس تخریک سے متأ زّ ہوگیا ہے وہ شعوری یا غیرشعوری طور برحمام سلف صالحین کی عظمت اور رفعت اسنے دل سے نکال چکاہے۔ تقلیداس کی نظت میں كوئى وقعت نہيں ركھتى ۔ وہ ہرموقع پركورانة تقليد كے الفياظ استعال كرتاب اگرچ مودودى صاحب كاربعة تقليد وه اپنی گردن میں دال جیکاہے وہ عام سلمانوں سے اپنے کو کھوعالی و سبحتاب اوراس کی ہرجال ڈھال ، انداز تھلم ہرحتاس آدمی كى نظرمى على عمده امتيازى نظراً ماسبه مودودى اورغيم سلانون یں انتشار وا فتراق بڑی مدتک بھیل جیاہے۔ اگر کسی اسکول کامیڈ ماسٹر مودودیت سے متأ زموجیا ہے تووہ مذہبی لحاظ سے اپنے بحیراسی بررم نہیں کرتا ۔ اگر کسی کمیٹی کامینی مودودی ہوچکاہے تو وہ ایک کارک کی بھرتی کے وقت مودودی کارک رکھناچا ستاہے۔ بیٹا مودودی ہوگیاہے تووہ پوڑھے اور ضعيف حاجتند بايك امدادنهين كرتاء مجا فأسيميائي چاسے جتیجا، ماموں سے بھانچہ آپس میں دست وگربیان ېپى ـ پُرانى دوستيان ختم هوگئيں .عزيزوں ميں اخستلاف و افتراق دُونما موگيا ـ جناب محترم ! ان سب باتوں کی بوقستِ ضرورت نشا نری کی جا سکتی ہے "

غور فرمائي كه مودو ديول كماس فلوادرا فراط كنتائج دكر وه ابي جما كوامسائ سلمان قرار دي كر سلما فول كونسائ سلمان قرار دي كر سلمان المرادية بي اور دومر في سلما فول كونسائ سلمان قرار دي كر سلمان المرتبيين مذابه بداريعه اورصوفيائ كرام كونها بيت و لخوات الفاظ سلمانية ذكر كرت بوئ تكفيرا ورحمي تقيد وسَت كرام سي آن تك كمة تمام سلم افراد برزبان ورازيال كرت بوئ تنقيد وسَت مشتم كرت بي كهال سي كهال بين كيهال بين كيال بين اورا شاده ان تنائج كي كياكيا بيول شم كرت بيل اكد سكة بيل دوربين اورسم ودار الوكول كامتنبته بونا اورع برت بكران اربس فرورى به وروس قدرا صلى الما والنساط ممكن بوعمل ميل الما واب يجاد والله الموفق المدون المد

حسین **احد** غصندلا میر ایماده

9

(مكتوب منا جلدسوم صنع كاصنث)

﴿ بنام جناب مولى محدث آلم صاحب سوة صلى تح بِهِ ﴾
محترم المقام زير مجد کم استلام عليکم ورحمة المندوبرکانهٔ 
آپ کاتفعيدلى والانا مرملا مضمون ديكيمکر تعجب بوا - آپ جب جائية 
اشكالات كو پوچرسكة سخة . كوئى مرحوب يت كى وجه بيل تى . يس بههال تو 
دي مندرسے زيا ده معروف بول - استفسارات كے بوابات حسب ذيل بين ، -

(۲) جوعقائد مودود بول کی طون نسبت کے گئے وہ رسّائل بین فقتل طریقہ برا گئے ہیں ، وہ ایک دو نہیں ہیں۔ اگر ان کے وہ عقائد نہیں ہیں توکیوں نہیں تیری شائع کرتے۔ اور جو عبارتیں ان کی مخدوس ہیں اُن کو ابنی تصنیفات سے کیوں نہیں نکال دیتے ہیں۔ اگر ان کو واقع میں گفتگو کرنی ہے تواس کے لئے باقا عدہ کو کی بہونی چاہئے۔ ابو اللیت صاحب کو اگر اس طرح کی تکلیف دی جاتی تو بھروا ہیں ہو کر جو جاہتے شائع کرتے تو یہ جاتی تو بھروا ہیں ہو کر جو جاہتے شائع کرتے تو یہ تو گؤ کو کئیں کیں کی سور ختم ہوتی۔ اس لئے گہدیا گیا تھا کہ ہادے باس فرصہ نہیں تو گؤ کو کئیں کیں کی سور ختم ہوتی۔ اس لئے گہدیا گیا تھا کہ ہادے باس فرصہ نہیں ہو۔ یہ واقعہ مورف ایک مرتبہ بیش آیا تھا جبکہ اخیر سال تھا اور کرتا بوں کی فقرق نے یہ دیا دو تھی۔ اب بھی بہی کہتا ہوں کہ اگر صفائی ول سے گفتگو کرنی ہے تو با قاعدہ ترکی ہو۔ ہم ہروقت تیار ہیں۔

(۳) بینم بعدالبعثت شرک، کفر، کبائرسب کے صدور سے معوم ہے اور قبل البعثت شرک اور کفرے معلق اخلان ہے اور قبل البعث اخلان ہے مگرکسی گنا ہ کا خیال آنا تو معمیدت نہیں ہے۔ اس کا سوال آپ نے کیوں کیا جیالی تو افتیار کے اندر داخِل نہیں ہے۔

(۲) گنگوه کے واقعہ میں ہو" دعوت "مین صنون شائع ہواہے وہ بت

زیادہ جوٹ اور افتر آدیج تمل ہے بہت مفلط بیں شائع کی گئی ہیں جکیم الرشید ما صب فی اس کی مارٹ کی میں میں میں مار

(۵) مودودی صاحب کی اس عبارت کا مطلب مجھ سے آپ کیوں پہتھتے ہیں انہیں سے پوچھئے میں ان کے اس مفہون (کر ہزی سے ایک ند ایک فلطی موئی اور دوسری اس متم کی مفوات ) سے مکفیر نہیں کرتا ۔ ضلال سمتنا موں ۔

(١) خواب كى تعير صرت دائے بورى زيد مجدم سے بچھئے۔ والسلام

عب العلاق حسين المحد غفرائه ۱۸رومفان المبارك هيساج

( كمتوب سط جلدسوم صف)

(1.)

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نظر نبدی کاعلم فقط اس خط سے ہوا۔ اگرچہ عرصہ دراز سے کوئی والانام نہیں آیا تھا مگریہ خیال نہ تھا۔ حق تعالی آپ چفرات کے اس دینی جہا دکو قبول فرملسئے اور باعث کِفَارہُ سِیّنات اور ترقی درجات کرسے۔ آئین ۔

محترما؛ اس دُورِفِتن میں دین کوبکر ٹاقبض علی الجمرکے مرادون ہے ہوج سمجھ کام کرنا چاہئے۔ اگر تعلیماتِ دینیہ کامشغلہ ہوتوزیادہ مفیدا ورضروری علیم ہوتا ہے۔ ورنتبلینی جاعت کا ہروگرام انسب ہے۔ کم از کم سلفٹ صالح کے قدم بعت رم تورم نانصیب رہتا ہے۔ ہو جاعتیں ٹی ٹی زرق برق بوشاک ہیں بمودارمورہی ہیں

ان کی چک دمک میں محرموما انتہائی خطرناک ہے۔ مودود یوں کی گراہی سے آہے عَالبًا ناوا تعن بي . آپ فرملتے بي" جاحت اسلامي كم عامل ميں بنده اكثر مترة و دبتاب كيااس جاءت كى مخالفت كرنا حزورى ب يانظام اسلامى كے بيش نظر ان سے اتفاق کیا مائے یا توقف وسکوت بہترہے "آپ اس قدر فافل کیوں ہیں؟ ان كى كما بون كو تنقيدى ادرگهرى نظرت ديكھئے . وہ تو چوده سوبرس والے طراقيا ساكات کے علاوہ ایک نیااسلام بناسے ہیں جس میں ہرر وفیسر، ہر گر بجوید، ہر حسر بی زبان سے شد بدر کھنے والامجتہ دُطلق ہے۔ یہی نہیں کہ اس کو اجتہا دکرنا جائز ہے بكداس براجتهاد كرنااس قدر صرورى اور لازم ب جبياكه منانس كے لئے بنوا اور باس كے لئے بانى فرورى ہے ۔ اس اسلام ميں براے سے براے محابى بر بھى احماد كلى نبيس مع الرجروه فليفداول مى كيون نبو عام صحابة توكيى شار وقطاري نبي ہیں۔ اورج کم صحابہؓ اور ارباب قرن اول اس حال میں ہوئے تو تابعین اور نبوالے كس درجريس مانے جاسكتے ہيں بعنی امام ابومنيفه ، امام شافعی ، امام مالك غيره وجهم الله تعانى اود ومرس ائمه مديث يا المُدُفق يا المُرْجرة وتعديل كيا ورحبه ركم سكة بير ـ ابلِ شنّت والجاحث كامتفقه اصول تمام صحابٌ كى عدالت كابوكة الماتِ قطعيد سے ماخونسے الکل ان كنزديك واسى اور ليرسے كوئى متى صحابة البين تمع تابعين وغيهم ميسة قابل تقليد مطلق نهيسهم اور ندكو كى ان ميس معيار حمت بربکر ایک انسانی کمزوریوں سے بالفعل متصعب ۔ ان کا بنیا دی ہے دستورجامىت اسلاى دفعه ملايس حسب وليسب بر

" بسول فداکے سواکسی انسان کومعیاری دبنائے کسی کوتنقید

سے بالاتر نہ سمجھے کسی کی ذمنی فلای میں مبتلانہ ہو۔ ہرایک کو فداکے بنائے ہوئے اس معیار کا مِل پرجانچے اور پر کھے اور ج اس معیار کے لحاظ سے جس درجہ میں ہے اس کو اس درجہ میں کھے۔

اب آپ اس عقیده اوراس دفع بیخور فراسی کانتجد کیا تحلیاب ادرکس قدرالحادادرب دیناس کی تدمین رکھی گئے ہے اور تمام سلف صالح کی کمتور باعتباری درابیة اور رواییة مردیتا اورطربقة اسیس كوث كريمري كئ سے واحد اس مے کتنے زہر میے جماتیم دین میں پیدا کئے گئے ہیں۔ کیاآپ کتا جسنت کواس عقيده كع بعد ثابت كرسكة بي اوكسى دندبق والمحديراتمام يجت كاراسته كهول سکتے ہیں جبکہ ہر دوطریقہ (روایت ، درایت) کا مدار صحابہ کرائم ہی پہے ۔ اور وہ معيارا ورمداري نديس اورنه تنقيدسه بالاتردس اورندان كى ذمني فلام حائز ری - ظاہرے کہ تنقید کسی بُرائی کی دجہسے ہوتی ہے . توجیب ان میں خرابیاں اور برًا نیاں موجود میں توان کی روایت کاکیا اعتبارہے۔ اور اسی طرح ان کی درایت كاكيا اعتبار موكا ـ اورعلي طهذا القياس ان كي طريقه ريعلينا ليعني ذم بني غلامي بعي أكر صِح نهين ب توخير القرون بونا اور" كُنْ تُموْخَ أَبْدُ أُمَّاتِهِ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ" اور " امَّةً قَسَطًا" وغيره آيات كسط السليم كيا جاسكتا ب تمام وه اجاديث صیحہ جکہ گوناگوں فضائل صحابہ سے بھری مہوئی ہیں سب بے کارموجاتی ہیں بیونکہ سلب كلى كامصداق بجزاس كينبين موسكة -

افسوس صدافسوس که بهت سے علماداور فارغین دارا لعلوم بھی مودودی صاحب کی تلبیسات کے شکار موسے بیت ۔ آپ بھی اس جاعت کی نظیم اور دسیلن سله یه اس دقت کی بات ہے۔ بعدس تعریباً مالے بی علماجی اس جاعت سے علیٰدہ ہوگئے ہیں۔

| i.           |                                       |                    |                     |              |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| ديس بي حسط   | كالمسيهي ياترة                        | انتركت كي خوام سرّ | تے ہوئے اس میں      | ى تعرىف كر   |
| طح مودودي صا | لام بنایاہے ،اسی                      | نيادين اورنبياام   | فادیانی ،مشرقی نے   | چکردانوی،    |
|              |                                       |                    | م بنا یاہے ۔سابقیم  |              |
|              |                                       |                    | بالاترفرملت بين ا   |              |
| ر مخرت سشاه  | ن مجدّ دمرمندي او                     | لقت صفى كرمضرية    | غام علماءا ورابل ِط | مارتے ہیں۔ ز |
|              |                                       |                    | حيّ اور اكابرعلم و  |              |
|              |                                       |                    | ا ورسب سے نفر       |              |
|              | · ·                                   |                    | يتربيطيئ والله      |              |
| *******      |                                       |                    | ******              |              |
| 4            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                    | - 1                 |              |

| يول كمنظيم    | آڀ مودود            |                         |                                                        |
|---------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| ا<br>بدوجهداس | بيسائيون كمتنظيم ود | محترما! قاميا بنوں اورء | اور جدو جہد کو حراہتے ہیں۔<br>سے بدرجہا بالاترہے۔ بھرک |
|               | * - *,              | ما حکم دیں گے ؟         | سے بررجها بالارب بچرک                                  |
| *******       |                     |                         |                                                        |

المتوب<u>ه</u> ملدچارم سالا)

ننگ اسلاف

حسين احد غفراد ٢٣ر فتوال ، ساسله (11)

{ بنام جناب محترا قبال صاحب اوکاڑہ صنع منظگری } محترم المقام زیدمجدکم السّلام علیکم وحمتہ الشّدو برکا تہ، والانامہ باعث سرفرازی ہوا۔ جناب کومودودی صاحب کی تخریب و کھیکر اس قدرمتاً ٹرہوناکہ اسلام سے برطن ہوجائیں تعجب خیرہے۔

(اقلًا) علامه ودودى خود اقرار كرت بي كرس عالم نبي بول و متجاف

مربع الاقل ۱۳۵۵م می تحریر فرماتے میں:-

"جھ گردوعلامیں شامل ہونے کا سرف ماصل نہیں ہے یں ایک نیے کی راس کا آدی ہوں جس نے مدید وقدیم دونور طرقها تعلیم سے بھے کھ صقہ بایا ہے اور دونوں کوچں کوچل بھر کرد کھا ہے۔ ابنی بھیرت کی بناد پر نتو میں قدیم گردہ کو سرایا خیر بھتا ہوں اور نہ مدید گردہ کو "

تعلیم میں ان کاصاف اقرارے کہ میں نے کھر کھے محتنہ پایاہے۔ اس کے بعدان کاکوئی حکم مٹری ا مورے متعلّق آیا قابل و ثوق واحتماد قرار دیا جاسکا ہے۔ نیم طبیب خطرۂ جان ونیم مُلاخللِ ایمان شہور مقولہ ہے۔

ُ ( ثانیًا ) علادہ ازیں ڈاڑھی کے مئدیں ان کی کیاکیی دومرے کی رائے میں کتنا ہی بڑا انتلاف کیوں نہواس کی وجہ سے اصول مذہب اسلام اوراس کے عقائد وفرائیض اعال پر کیا اثر پڑسکتا ہے جس کی بناء پر آب اسلام سے بیٹون ہجنے

مِياً ماده موكئ ميں۔

علّامه مودودی صاحب کایتول" میرے نزدیک ڈاڑھی کابڑا اور حیوٹا مونا کیسا ہے ۔ صحابۂ میں حرف دو ایک آدمی ایسے ملتے ہیں جن کی ڈاڑھی شت بمابرہے " پیصرف آن کی رائے ہے کدونوں مکسال ہیں۔ یہ رائے ایکناتھ للعلم بإناقص العقل كى رائے ہے س كے مقابل تمام فقہائے اسلام كى تفريسى موجود كمي كه داره ى كى مقداركم الك مشت مونى حاسية قرآيامودودى صاحب كى رائے قابل اعتبار مولی یا تیره سوبرس کے ستندعلماد اورفقہلئے مذہب کی؟ (ٹالٹا) اگرآپ نے ہی اصول رکھاکہ ہزار بارہ سوبرس کے بعد آنے والدايك نيم تعليم يافته كى جوكه رائع بوده بران كامل التعليم اور عترطاءك ملئ اوردوا یات سے اُونی شماری ملئے تو پھر تمام دین ہی کوسلام کرنا براے گا۔ اس دورفتن وغلبهٔ موادموس وعجف مكترخود بندى وخودران ميس نه صرف ادصورے علم والے بلکہ بڑی بڑی مندول والے بھی ایسے ملیں سے کما پی خواہشا نفسًا نی کے لئے تمام متقدمین کے دفتروں کو اساطیرالاؤلین اور بکواس کہکڑھکا دینگے اوراینے فلط سے فلط افکار کوسیج سے اُوئیا بتلاکر توگوں کواس طرف بلائمیں گے گذشته معقدین ابل تقوی اور ابل علم کی تحیق و تحبیب کریں کے اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ مفکر،سب سے زیادہ محقق بتائیں گے۔ وارهی کے متعلق مندرجه ذیل امور پرغور فرمائیں ،

(۱) قرآن مجید میں مذکورہے کرحنرت ہارون علیدالسّلام نے حضرت موسّی علیہ السّلام سے کہا کہ " میری ماں کے بیٹے میری ڈاڑھی اورمیرامسرمت بکڑے" لاتاخذ

وتت میں کیا کرتے تھے بینی ڈاڑھی کے بالوں میں جڑوں کے نیچے سے انگلیاں ڈال کر بائی پہنچایا کرتے تھے. ترذی جلدا قل صلامیں ہے:۔

عن حسان بن بلال قال دأيت عماد بن يا سُرْ قضاً فخلل لحيت فقيل له اوقال فقلت له اتخلل لحيتك قال وما يمنعنى ولقد رأيت رسول الله مسلّ الله عليه وسلّم يخلل لحيته عن عمان رضى الله عنه ان النّبي صلّ الله وسلّم كان يخلل لحيته قال الوعيل هذا حديث حسن معيم ه

ابن ماجر صدر میں ہے:۔

عن ابن عمر رضى الله عنه ما قال كان رسُول الله مَلَاللهُ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال كان رسُول الله مَلَّة مل مليد وسلّم اذا توضأ عربي عارضته بعض العملك وشعر من تعتبها (صحابه كمن)

برروایتی متعدد صحابر رضوان الشرعلیم اجمیین سے ابوداؤد، ترمنی ابن مامر بہیقی، دار قطنی وغیرہ محدثین نے ذکر فرمائی ہیں۔ ان سے صاحت ظاہر ہوتا ہے کہ جناب رسول الشرصتی الشرعلیہ وسلم اوران صحابہ کمائم کی ڈار معیال مضرف محین نہوٹی تقیس ملکہ اتنے بولے برطے بال تف کران میں نیچے سے مضرف می تقیس نہوٹی تقیس ملکہ اتنے بولے برطے بال تف کران میں نیچے سے

آمكىيان دالكريانى بېنجايا ما آخا . جرك نيچائكلبان دالكريانى بېنجانا كيدشت ياس سے ذائدى بين بوگا .

ابرداؤرمیں ہے ،۔

"اخناكفامن ماء فادخله تعت حنكه فخلل به لحيته "

كيا چوقى ڈازى ياخى خى بىل يەبوسكتاپ ياس كى خرورت بۇسكتى ، (٣) عن انس بن مالك رضى الله عند قال كان رسول الله مى الله عند قال كان رسول الله مى الله عند قال كان رسول الله مى الله عند قال كان رسول الله عند مى الله عند كان مى الله عند مى

(۲) كان رسول الله كالله عليه وسلّع في المسجد فدخل رحل ثائرا له أس واللحية فاشاد الميه رسول الله صلّ الله عليه وسلّم بيده ان اخرج كانه بعنى اصلاح شعر رأسه و لعيته فعل الرجل نشع رجع فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الله طذاخيرا من ان ياتى احدكم ثائر الرّأس كانه شيطان ( رَّمَة الم الله ملك من عملة مشتا)

مَوجبه: جناب رسول الشرسل الشرعليوم معرس تع . بس ايك براكنده سرادر دار ها

داخل بوا قرجاب دسول الشرمتي الشرعليك تم نكل جاف كا حم ديا. آپ كا مقصد يرتفا كم بليغ مراور دُارْهي كر بالون كوسنولك قواس في ايسا بى كيا . يجرؤ ف كرآيا قوا بي فريايا كركيايه اس سے بہتر نہيں ہے كرتم بيں سے كوئى براگنده بال اس طرح آئے كرگو ياكده، شيطان ہے .

ظا برہے كہ ڈارْهى اور مركے بالول ميں براگندگى جب بى موسكتى ہے جبكہ وہ وراز ہوں في سے فران كے سنواليف في ور دراز ہوں في سے واور نرسنور سكتے ہيں ۔
كى خرورت محسوس ہوتى ہے اور نرسنور سكتے ہيں ۔

(۵) عن عائشة قالت قال بهول الله صلّ الله عليه وسلّم عشر من الغطرة قص الشادب واعفاء اللحية والمسواك والاستنشاق بالماء وقص الاظفار وغسل البراجم و نمث الابط وحلق العائدة و انتقاص الماء بيؤالاستنجاء (الحرث) ينى دس جزي نظرت بن سبي يرخجون كاكرنا اوردادي كارتمانا ورسواك كرنا لل (ابن اجمط الموالية العداد ومثل العداد ومثل العداد ومثل العداد ومثل الموالية العداد ومثل المعانا ورسواك كرنا لل (ابن اجمط الموالية العداد ومثل العداد ومثل المعانا ورسواك كرنا لل (ابن اجمط الموالية العداد ومثل العداد ومثل المعانا ورسواك كرنا لل (ابن اجمط الموالية العداد ومثل الموالية الموا

اس مدیت میں ہوکہ نہایت توی روایت ہے دئی چیزوں کو جن میں سے ڈاڑھی کا پڑھانا ورمونجیوں کا کروانا ہی سے فطرت تبلایا ہے۔ اور فطرت عوب سڑھ میں اور میں کا کہ جو کہ تمام انبیا واورسولوں کی معول براور تنفق علیہ ہیں اور ہم کوان پڑمل کرنے کا حکم ہے۔

مامب مجمع البحارم المصمريث كيش مين فرملت بيب : "عشرة من الغطرة اي من الشندة اى سنن الانبدياء عليه حالستلام التى أمونا بالاقتداء بهعرفيها (ك) اي من السّنّة القديمة التي اختارها الانبياءعليهم التلام واتفقت عليها القرائع فكأنها امسرحبسل فطرواعليك الخ

امام نودی رحمة المعرفلي شرح مسلم مسكا مين فرمات بي ١-" قالوا ومعناه انهامن سنن الانبياءصلوات الله

وسلامه عليهم"

اس مدمین سے صاف ظاہر ہوگیا کہ ڈاڑھی بڑھانے کا تمام شریتوں مي حكم تقا اورىي شنت تام انبياء ليهم استلام كى ربي معد اور حي نكر حضرت بارون علالسلام ك وارهى كم ازكم الك قبض مقى جيئاكتهم المين كدرك بي تونقيت تمام انبياد عليهم استلام اورجناب رسول الترصتى الترعليروتم كى والرحى يعي كماز كم أيك شت ضرور يقى . اور جونكة يم كوان انبياء عليهم الصلاة والسّلام كى اقتاراً رن كاحكم كياكيا ب " او لَنْكُ الّذين هذى الله فيهداهم اقتده " اس ليهٔ بم كوبچي اس امروكي تمشت بين ان كا اقتداكر ناموگا-

(٢) عن ابن عمريض الله عنهما عن النبي صلّ الله عليه وسلوقال خالفوا المشركين وفزوا اللحي واحفو الشواريب وكان ابن عمرة إذا حج أو اعتمرتبض لعيته لمسا فضل اخذة ( باب اعفاء اللى عفواكتروا وكثرت اموالهم) وبسنده عن ابن عمر قال قال يول الله صلى الله عليه وسلم أنهكوا لشول باعفوا اللحى ( بان

صف ، نسائ مد أسلم ما الودادُد ما الله على المعالم الم

مع بن الله مسل الدور و المسل المراد و المسل الله و ا

"والمنتاد تدكها على حالها وان لا يتعرض لها بتقصير

ولاغلاه "

امام طبری فرماتے ہیں :-

"خصب قوم الى ظاهر العديث فكرهوا تناول شيءمن

اللحية من طولها وعن عرضها " (فع الباري الم 19 مبلدا)

" وكان ابن عمرُ اذا حج أو اعتمرتبض على لحديت ف فأ فضل اخذ كا " (رَّحِه : مَعْرَت ابْ عُرِيْج بِ كَا يَعْمُ وَعُلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل عَلَى اللهُ ع

جسے صاف معلوم ہوتاہے کہ جناب رسول المترصلی المتر علیہ و آم کاعرض اور طول میں ڈاڑھی کاکٹرنا اسی مقدار اور کیفیت سے ہوتا تھا۔ علاق ازیں حضرت عرف اور حضرت ابو ہریرے بھی ایسا ہی کہتے تھے۔ حافظ ابن مجرفتح الباری میں طبری سے نقل کرتے ہوئے فرملتے ہیں:۔

> "وقال تومراذا نادعل القبضة يوخذ الزائد شمساق بسنده ال ابن عمر اند نعل ذلك برجل ومن طهق الى هربية اند فعله" (فع البارى جلد املام)

یعنی ایک جاحت کهتی ہے کہ ڈاڑھی جب ایک مشت سے زائد ہو جائے تواس زائد کو کتر دیا جائے بھر (طبری نے) اپنی سندسے ابن عمرضے روایت کیاہے کہ اُنہوں نے ایساہی کیا۔ اسی عمل اورطریقہ کو فقہا رحنفید اور شافعیہ وغیرہ نے کشب فقہ وغیرہ بیں ذکر فرمایا ہے۔

(٤) عن جائزٌ قال كنا نعفى السبال الاف حج او عسرة (ابدادُ دمسًا ٢٦)

یعنی ہم نوگ ڈاڑھی کے اسلے اور نیکے ہوئے حقبہ کوبڑھا ہوار کھتے تھے مگر کے اور عرہ میں لینی کج اور عرہ سے فائغ ہوکر کر دیا کرتے تھے جس کنفصیل حفرت ابن عمر کی کے کمل سے موگئ ہے۔ اس مدیث کی مثری میں صافط ابن مجر ہش بخاری م<u>وص</u>ع جلد امیں فرملتے ہیں ہے

" واخرج ابودا وُدمن حديث جابرٌ بسند حسن قال كنانعنى السبال الافى حج اوعم لا وقول فعنى بضم اول د وتشديد الفاء اى نترك دوافراً وهذا يؤيد مانقل عن ابن عمرٌ فأن السبال بكسل لمهملة و تخفيف الموحد لا جمع سبلة بفتحتين وهي طال من شعر اللحية فاشا بهابرُ الى انه ديقصرون منها في النبك "

یصدیث ما منطورے بتلاری ہے کہ مام صحابہ کمام ہم مال میں دارہ کا اکلااور لانباحقہ کم رواتے نہیں تھے۔ بال جب تج یا عمرہ کرتے تھے تو ایک مشت سے زائر حقبہ کوکٹروا حیتے تھے۔

(۸) عن يزيد الغارس وكان يكتب المصاحف متال رأيت التبق صلّ الله عليه وسلّم في المنام زمن ابن عبّاسٌ فقلت لابن عبّاسٌ انى رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فالنوم فقال ابن عبّاسٌ ان رسُول الله صلى الله عليه وسلّم كان يقول ان الشيطان لا يستطيع ان يشتبه لى فمن دانى فلك ومردا في حل تستطيع ان تنعت طذا الرّب الذى د أيته في تستطيع ان تنعت طذا الرّب الذى د أيته في

النورقال نعرانعت الى رجلابين الرجلين جهد ولحمد اسم الى البياض اكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجد قل ملاً ت لحيته ما بين له ذلا الى له فلا على قل ملاً ت نحرى قال عوف ولا ادرى وكان مع له فا النعت فقال ابن عبّاسٌ لوراً يبته فى اليقظ دما استطعت ان تنعته فوق لهذا ( تذى فى الثائل من ا

بينى بزر فادى وكرمصاحف كولكهاكستة تقيمانهول نيكهاكرس نے حضرت ابن عبّا سٌ کے زمانہ ہیں جناب رسوّل الٹرصلّی الٹرعکہ کو کھڑکا خاب مي ديھا توس نے ابن عياسُ سے ذكركياك ميں نے جناب ركول اللہ صتى التعليرة لم كونواب مي دكيما سے توان عبّاسٌ فرماياكرسول الله صتى المرملية ولم فرما يكرت تقركة شيطان ميرى صورت نهي بناسكت اس لي حبث خص نے بھی مجھ کوخواب میں د کھھاہے اُس نے مجھ می کو د کھیا ہے. کیاتم اُستخص کاجس کوخواب میں دیکھاہے صلیہ بیان کرسکتے ہو۔ يس نه كبا إل وه متوسط بدن اورقامت كامقاركندم كون سفيدى مائل ، مركمين أنكعول والا، ا<u>تجما بنس</u>خ والا، چيره كيخولبورت ارُول والاداكس كى ۋارچى فى يېان سى يېان كى (دائىس سائىن كى) مے صفر کو مجرویا ہے اور سینہ کو مجر دیاہے ( بیلے کلام میں ڈاڑھی کی چڑائی اوردوسرے میں لمبائ سلائ ) (را وی عوت نے کواکہ اس کے علاقہ وجیزی

ملیری ذکری تھیں ان کومیں (س وقت نہیں جانا مین مجول گیا) توطر ابن عبّا کُنے فرایا کہ اگر تم جناب رسول الله ستی الله علید و لم کوم کھے تو اس معلید و لم کھتے تو اس سے زیادہ میان نکر سکتے ۔

ردوایت ماف طور پر تبلام ہے کہ جنب رسول الله مقل التولیوک تم ک ڈاڑھی لانی اور چوٹری اتن تھی کرسین مبارک کی لمبائی اور چوٹرائی کو اس نے ڈھا نک رکھا تھا۔

(الف) ان روایات معترہ پرغور فرملیئے۔ آیاان سے وہ بات ظاہر دتی ہے جس کو آپ نے ترجان سے نقل فرمایا، یا اس کے برعکس ؟

. سانقین انبیاعلیم السلام بعوں کاعمل کم از کم ایک شت بکراس سے زائد ڈاردھی رکھنے کاظاہر ہوتا ہے۔

(ب) نیز جناب رسول اسد صلی الدعلیه و کم واژهی مبارک کم اذکم ایک مشت بلکه است و اندا تنی است موتی ہے جس میں تخلیل فرماتے ہے کہ کھی سے درست فرمایا کرتے ہے۔ وہ اتنی بڑی اور گنجان میں کہ اس نے سینہ مبارک کے اور کے حمیتہ کے طول وعرض کو بھرلیا تھا۔

رج) حفرت عاربن مارخ، حفرت عبداللدب عرض حفرت الوهريه ه حفرت جابر رضی الله عنهم سے صراحةً بهی معلوم موتاہے کہ وہ ایک مشت یا اس سے زائد ڈاڑھی رکھتے اور رکھ واتے تھے ۔

(د) تمام دوسرے صحابیْ کا یہی عمل مونا النزا مًا ثابت ہوتاہے کیونکہ مضرت جابر رضی اہلی حنۂ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ڈاڑھی کمبی رکھتے تھے ، بجزرج

اور عمره كے كترواتے نہيں تھے۔

(ه) جناب رسُول انتُدِسَّى اسْرِعليرَ وَلَمْ فِي مَامِكُولُمْ اورامت وَالْرَحى برُّ حلنے کا بلا تحدید و تقیید ارشا داور کم فرایاہے۔

(و) اس عمل کو بلاتحدید سلمانوں کے لئے مابرالامتیاز قرار دیاہے جو کہ ان کا مخصوص شعار اور بینیفارم ہوگا ۔ نہ منڈا نا حائز ہوگا ڈیس ضبی رکھنا، نہ چھوٹی رکھنا ۔

ان تعریجات کے ہوتے ہوئے مودودی صاحب کا یہ فرمانا (ہوآپ ذکر فرملتے ہیں) بالکل فلط ہے۔ نا وا تغییت کی وجہسے یا نفسانی خوا مہشاست سے ایسا واقع ہواہے۔ فقہا ، حنفیہ شافعیہ وغیرہ کی تبھر بھات پر آپ کوعمل کرناچاہئے۔ مودودی صاحب کی تصانیف اس متم کی فلطیوں سے مجرے ہوئی ہیں۔ ان کے مطالعہ سے بچینا چاہئے۔

مودووی صاحب علوم دینیہ کے فاصل نہیں ہیں۔ آپ کا یہ فرما ایج کے مولانامودودی جیے فاصل نے یہ کہا کہ جھوٹا اور برا ابونا برابر ہے تو ممثلہ وائی کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ علماد کا اپنی طرف سے اضافہ ہے۔ ملک کے رواج کے مطابق رکھ جی سکتا ہے اور ممثلہ واجی سکتا ہے "خودان کی تصریح کے مطابق رکھ جی سکتا ہے اور ممثلہ واجی سکتا ہے "خودان کی تصریح کے مطابق سے موکسی شہور درسگاہ کے سندیا فیز نہیں ہیں۔ نہیں ایسی درسگاہ میں انہوں نے پڑھا ہے۔ نہی شہور دینی فاصل کے بہاں علوم دینیہ کی تحصیل میں انہوں نے پڑھا ہے۔ اس برآب کا ارشاد کہ دو ممثلہ وان ایسی کوئی حص نہیں تھا موف مطالعہ برہے۔ اس برآب کا ارشاد کہ دو ممثلہ وان ایسی کوئی حص نہیں تھا

علماد نے اپنی طرف سے اضافرکر دیاہے " انتہائی ظلم اور علماد سے بہت شخص برطنی سے اور جناب رسول الشروکی الشروکی کے ارشاد " خالف والمشدر کین قصواً الشوار ب و و فروا اللحی "سے صرتے بنا و ت ہے ۔ الشرتعائی آپ کو اور ہم کو اور تمام سلما فوں کو ہمایت عطاد فرمائے ۔ آئین ۔

مودود يوں كا اتباع كمآ في سُنّت كا دُهول بيٹنا اوراس طي سُنَتِ مول الله عليل شلام اورعمل محالم كى مخالفت كرنا انتهائى تعجب خيزىم والى الله الشكا شكى ۔ والمت لام ۔

ننگراسلات

( کمتوب <u>۵۰</u> جلدهارم من<u>کا</u> مامن<sup>۱</sup>)

حسبين أحمد غف دلا ١٥رم ترم ساسله

(17)

(بنام مولانا عبدالجليل صاحب ملا فيلار مجنط لا موركيث }

(مكتوب مين اور باتين مجي تقين مودودي صاحب متعلق سوال اور جالف ليا جالاي المحتلق سوال ملاي پاکستان کورسالول سوال ملاي پاکستان رسالول اور اخبارات مين ميضمون (يعنی خط) آپ کی طرف منسوب کيا گيسا ہے کم آپ نے مودودی کے متعلق يرمندر جرذ بل نقرے استعمال کئي ہيں ۔ " ايسے مرش بو نجه اپنى برخبی کے سواکر ہی کيا سکتے ہيں " " ايسے کم بخت ، ايسے برنسيب بربخت اور ايسے جمينتوں سے منہ نداگانا " الا کيا واقعي برآپ کی عبارت ہے بربخت اور ايسے جمينتوں سے منہ نداگانا " الا کيا واقعي برآپ کی عبارت ہے بربخت اور ايسے جمينتوں سے منہ نداگانا " الا کيا واقعي برآپ کی عبارت ہے

آپ کا شائع کرده خطان که ایم اس که اقتباسات کھے گئے ہیں۔ ہم پیمی خیال کرتے ہیں کہ بیمی انہیں کے متحک دوں ہیں سے ایک ہے جوکسی کی عبارت کو کسی کے مرمن طرح دیتے ہیں اور پوعلماء کو برنام کرنے کاراستہ نکال لیتے ہیں جبیا کہ تقور اور مروا کر افقائم کی عبارت کوکس جالا کی سے تورم و در کرمفتی مہدی حسن صاحب دیو بندسے فتوی حاصل کیا اور کھر ماشیہ آرائی کی جوکہ افبارات میں صاحب دیو بندسے فتوی حاصل کیا اور کھر ماشیہ آرائی کی جوکہ افبارات میں سے ایک ہے۔ جواب سے آگاہ و سرماک میں تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں۔

جواب مل (از صرَتْ يَخ الأسلام نورالله مرقده )

محترما! آبدنے اس جواب کو دیکھا اوراس کے طویل مونے کی وجہسے اس کے اقتباسات نقل کرنے یئے مگرینہیں دیکھاکہ وہ میرا جواب کس کولکھا گیاتھا اوركها لكهاكياتها اوركن باتول كابواب تها. أكراس كم تقيق فرملتة آب كو بو چینے کی خرورت نہ بیش آتی اور نہ مودود اوں کے ہم مکنڈے آپ م ففی رستے واقتديه ب كقصبكنگوه ضلعهما رنبورس كيولوك مودودى جمع موكف تقاهراين عقائد اورطریقه کا علان اورتبلیغ اور دعوت جاری کی حی اُن کی مذیا نات کے متعتق ایک سوال آیا تھاجس میں منجلہ اور ہذیا نات کے حضرت عمان رضى الله عنه اور دمگر صحابة كرائم أورائم وعظام كى قوين اور ب اوبي ذكركى گئ<sup>یم</sup>تی۔ ایک بیھی مزیان لکھا کہ بی*اؤگ حضرت ابوسعیدمساحب کے متع*ملق نهايت ولخوان الفاظ استعال كرتيب اوران كازبارت كمتعلق نانييا الفاظ كمتة بي (واضح بوك) حفرت شاه ابوسعيد رحمة الشرعليه بالصلسل

مشائخ جثتيه صابريين نهايت معززاور محرم بزرك كذب بي جوكه تقريبًا الاهم بين فوت بوئے تھے جضرت شاہ نظام الدین المی کے خلیفهاور صفرت شاہ محالیق المرآبادى رحنة الله مليد كے مرشد بن ان كامزار مفرت شاه عبدالقيروس رح كى خانقاه کے قریب ایک قبتیں ہے ۔ بیجابی خط میں نے استخص کو گنگوہ بیج بی تفاجنهون فيسوال مبيجا بقاء مدرسه اشرنيه كعمدرس مولوى عبدالحبيث صاحب س بُوری تھے۔ انہوں نے اس خط کوشائع کردیا۔ اب قابل خوریہ بات ہے کہ اس خطمیں جوالفاظ طب یونجے ، کم بخت، برنصیب وغیرہ کے لکھے گئے بن انہیں اوگوں کے لئے بی جن کے ذکر ہے سائل نے اپنے خطیب کئے بیں۔ اوروسى لوگ بى جوكگنگوهىي مودودى مسلك بهيلات تصاور بزرگان دين كى شان مبى گستاخيال كرتے مولئے أول فول بك يصنف مودودى صاحب كوان الفاظكا اسيف ادير اورهنا يامودوديون كولين اميركواس كامصداق بنانايان كابرويكينظ اور تفكنظ احد اصل خطمين مودودي (الاالك) صاحب کا زکوئی تذکرہ تھانہ الوالاعلی صاحب کا جواب میں کوئی تذکرہ ہے بہر مال ان الفاظ كے معدات وہ انتخاص بین جنہوں نے گنگوہ میں بدنرہا نیاں اور یے عنوانیاں کی تقیس اور اس وجہ سے جمع کے الفاظ لائے گئے ہیں ۔اگر مودودی صاحب كى طرف رُوئے تن موتا تومفرد لا ياجا ما منظوه ميں نه مودودى صاحر ي تصے نہان کو وہاں آنے کا موقعرملا۔

ثا نیا۔ بالفرض اس کے معداق اگر مودودی صاحب ہی قرار دیئے حالیں تو اُنہوں نے اسلاف کرام کی شانہائے عالیہ میں کیا کیا ہرزہ سے رائی

نہیں کی ہے۔ یہ الفاظ توبہت ہی ملکے ہیں مودودیوں کوایئے گربیان میں مُنڈال سوچنا مایینچه بهان تو" جزاء سدیشهٔ سدیشهٔ مشلها " بمی نهین کیاگیایم جائية تويه تفاكر كلوخ اندازرا يا داش سنگ است "كامعاملكيا جائے جب منی کے باب و گانی دو کے توکب تہارا باب کانی سے نیج سکتا ہے ۔اگر کسی کو لیے بای عربت مطلوب ہے تواس کو ضروری ہے کہ دوسروں کے آبار واحداد كى عزت اور تكريم ميں كوما ہى روانه ركھے۔ قَال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لابيسب احدكم والدبيه قانوا يارسول اللصلي الله عليه وسلم هل بيىپ احد والديه قال نعم بسيب إباالتّحِل فيسب إبالا (او كماقال) اورٹٹ يونجيه توكوئى ايسائنين اورست شم كالفظى نہيں ہے اس كے معنی كم مايد كے بين عبس كى تمام كونى الله بوركم مايد بونے كانحدودودى صاحب کوافرارہے۔ بہرحال بیالغاظ اُن کے لئے نہیں لکھے گئے اور نہ کھنے کے وقت أن كاخيال تفاريه الغاظ فقط أن مردود يوب كمه لئے تقي مبهوں نے كُنگوه يس أدهم مياركهي تقى مودودى صاحب كيدان الفاظ كوقرار دينايه أن كاادر ان کی جاءت کام محکن دامی معاورس ، (مکتوب سال مارسوم وال جاب نهردم)

P

{ بنام دلانا ابوسعید خدا بخش صاصب ملتانی } محترم المقام زیرمجد کم . السّلام ملیکم و دحمتُ الله و برکاته ' مزاج شریعیت ابوالاعلے صاحب ایک اخبار نوبس بین بتحریر ، مضاین اور

تراجم وغيره سے كوئى شخص صاحب فتوى تهيں موسكتا . ترصوف واقفيت زبان اس کے لئے کافی ہے اور نہ کسی کواپنی زبان زوری سے لوگوں کو کبھا لینا قابل حمال قرار دباج اسكتاب .آپ روزانه ونيا وى معاملات مين جوب اور بائى كورنون ي فكلا ادربرسطون کے اقرال کو جوکہ لار کی تعلیم حاصل کر کے سرٹیفکٹ حاصل کر چکے ہیں قابل اعتبار قرار فين بي غيرسند يافته وكيل يابرسط كوخواه وه كتنابي فيلسوف ادر الدك علاوه دوسرا فنون مي كتنابى مابركيون نرموكور يسكس لاءاورقانون اورفيصل كمتعلّق بحث كرنے كى امازت بى نہيں ديتے بلكه اگر غير سندما فتركيم كمنا ملے تو کورٹ کے کنگھرے سے سکاوائیے ہیں۔ وہس فادکالے میں تعلیم حاصل کی ہومگر نیل ہوگیا ہواس کو بولنے کی اجازت نہیں دیجاتی۔ ایسے لوگوں کو جے کے فيصليمي گفت گوكرنا قانونى جرم قرار دياجا بائد دان كى بات كماننا تودركنار مكر كي تعجب كى بات نهيس ب كمانسانى لادى اورونيا وى قوانين كى تواتى يابندى مو اورفدا وندى لاءاوراسلام قوانينس برخص رائ فيين اوربرسي براس ان ماملین فوانین سِرعتید کےفیصلہ کوجنہوں نے دس دس ،بیس بیس ،تیس تمیس سًال تک اس لاء کی خدمت عرق ریزی سے کی ہوا سے تعکرافیتے ہیں . مودودی صاحب نے کس عربی مدرسہ یں تکیل کی ؟ کونساسٹرفیکٹ اُن کے باس ہے ؟ علوم عربيراورنقداسلاى (اسلامك لاء) ين ان كاكياياييت وكنت ونول انبول نے عربي علوم وفنون اورفقة اسلامى كاصول وفروع كاخدمت كى ويم كلس كى كوئى تفصيل نېيى يې يى بىل ان كىسىنداوردل يى اسلامى بمدردى اورمدمى جوش ببت كي مرابواب ، تخريات زورداركرت بي مگرفتوك

کے لئے یہ تقدار کافی نہیں۔

حفرت مولانا اشرف على صاحب دامت بركاتهم سعهمارا سسياس اخلات معاور بهت زياده اختلاف مكروه جزئيات اور فرق اسلاك لارجن كوسياسيات سيتعلق نهيس ان ين ان كاقول قابل اعتماد موكا. مولانا موصوت كااسلامى تفقه اورهلوم وفنون بين تمام عمر مصروت ربهنا ان کی تعلیم دینا ، ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ دی کری صاصل کرناان میں بے شار مفيدا وركار آمدتها نيف وتاليف كركه عالم اسلامي اور خلائن كوفيضياب بناناآ فتابی طرح ونیایس روشن ہے اور موجیکا ہے۔ اس بارے میں مودودی صاحب کاقول ان کے سامنے ایسائی شار کیا جائے گاجیسے کہ ایک کامیاب برسٹر کے سامنے ویقی یا نجویں کلاس کے طالب عِلم کا قول ہوگا۔آپ تے جوارشا وفرمایا ہے کہ" مودودی صاحب زمانہ کی سائنشفک ایجادات اورتیز رفتار تمدی انقلابات کے ہوتے ہوئے مایداور بدائے کی رونی میں مسّائل كوحل كرنا نوجان طبقيكوا سلام سے برطن كردينا اور الحا د كم شكار كردين مرادت موكا" الخ نهايت تعتب خيز مقاله ي بيرتوآب بجائ مرایہ اور بدائع کے قرآن وحدمیت کومجی لائیں گے۔ اگران چیزول کی موجودگی میں مرایداور مدالئے کی رونی میں صل مہیں کیا جاسکتا توسیقی کہنا کیون میں ورت مے كرى اُج قرآن وحديث كواسى وجرسے باللئے طاق ركھ دبنا جاسئے ورنہ نوج ان طبقه اسلام سے بنطن موجلے گا .... (كتوب تاطيراول واس)

{ بنام جناب مولانا رماییت انتُدصاحب} عاليبناب مولانا رعابيت التدصاحب زيدمجهم التلاعليكم وحمة التدويكات والانامه باعش سرفرازى بوا بحنرت مولانامختصادق صاحك إبل مددير مظرالعلوم كى خيروعافيت اورمدرسكى بهترين حالت معلوم كركے نوش بولى أ محترا إبم في ميشد ابني اكابركا طريقد د كيواس اور صرت نانوتوى قدس سره کی وصایامیس (جوکددارالعلوم داوبند کیلئے جارٹر ہیں) ہم مشر مین ضروری قرار دیا گیاہے . مہانے اکا برمقلد ہیں جنفی ہیں اُسٹی مارتیری اشعری بن ابل طریقت بن (صوفیت تنقشدندی قادری مهروردی بین) برماست مے منفر مجتنب بیں میشرب ہانے اکابر اور اسلاف کار اے -اس مشرکے خلاف ہونے والوں کوہم ذسب کوکا فرکھتے ہیں ذسب کو فاست کہتے ہیں ، تب سيم صلاوت رکھتے ہیں ( ہاں اگر کوئی تخص کسی امر مکفر ما مفسق وفیرہ کا مرکز کئے گا توصب استحقاق معامله بوگا) فبرمشرب والول كاكسى اداليدمين موج درونا ہم ادائے کیلئے مضراور مجائے نفع ، نقصان کا موجب سمجھتے ہیں اور می تجرب مارا ہے ، کوئی ادارہ مخالف مشرب کے اجتماع میں بھول بھی شہیں سکتا۔ غید مقلد بامبتدئ كالثركت اداره كاعملى نظام بالنصوص تدريس اوريليمين مضراوربب برادى مد الانكران دونون كے تفردات كفيرك نهيں سخيے توقاد بانوں ، طبوں اوران کے جیسے فالیوں کے کیا اٹاس موں کے جیشہ ماعے اکابر

صم تقلیدسے تنقراور خفیت اور تقلید کے مقلّداور داعی و دلدادہ ہے ہیں۔ طربقت اورتصوف کے موید اور عامل کیے ہیں مودود بیت خیر مقلّد سے بھی نہایت زیا دہ گندی اور گراہ گن ہے مودودی کی تصانیف دیکھئے۔ وہ نہ صرف امام الوحنيفة اورائمها ورفقها وسي نفرت دلاتي بيب بلكه وه صحالبر كرام اورضفائے مظام کی بھی توہین کرتی ہیں . ائمهٔ مدست اور مجتهدین کرام مے متعلق زبراً گلتی بید اگر کوئی مدرس اس خیال کاے تواس کی تعلیم سے طلب ارمیں کیسا زمر معرصائ كاكب خود اندازه فرلمية بتخص امام البحس اشعري الماغوالي حفرت مجدّد الف ثاني مصرت شاه ولى الله معرت شاه عبد العربي مضرت فوام معين الدين شيئ وغيرم كى شان ميس مرزه مرائى كرتاب ادراس كى تصانيف اس سے بھری ہوئی ہیں ،اس کی تصویب کرنے والامدرس طلباد میں کس ضلال و گراہی کا باعث ہوگا، آپ خود اندازہ فرملیئے .اس لئے ہم توہی کہیں گے کہ ایسے مشرب والے لوگ برگزادارہ میں نہونے جاسئیں۔ نہ طلباء نہمدرس مودودی كى تصانيف كوديكه على كوجانجية مم توبيال تك ديكهة بيركهم مترسيخص كى أكربهمل يا مرعمل م توادارات تعليميه مين بهت مضروا قع بوتام يد مين اي قائم الدّين صاحب كي ملكى تصويب كرابون الرمولوى عبد الحليم مسّاحب مهودود یوں کے مم خیال اورمو بدین اور انہوں نے اس کی تالیف وغیرہ کامطاحہ كرك بررائة قائم كسب توبقيناان كواداك سنكال دينا عليه يآئنده آپ حضرات کوافتنیا سے سم فی اعلان مودددیوں کے متعلق کیا ہے سوچ مبحد كران ك كتابي اورعملى حالت وكيفكراوران ك الزات كامشا مره كمك

كياب اور ج كيم البى تكن بين كلفا اور بهي شائع كياب وه بهت زياده بدان كي تاليفات كرام يول سع بعرى بوئى بين . فالحذر - الحدر والتلام . ( مكتوب سام جدسوم صف )

ننگ اسٹلاف

حسين أحدغفرك دوببر

10

محترم المقام زیدم کم السّلام علیکم رحمت السُّروبرکات ..... مودود یوست جو صفرات و بال پر بی نافا قعت بین ان کی کما بین دیکھتے نہیں یا اگر دیکھتے بھی بیں تو تنقیدی نظرا درغور سے نہیں دیکھتے ۔ جونوط میں نے دستورا سلام کا آپ کولکھا تھا کہ صف علے عقیدہ رسالت جناب رسُول الشّر صنی الشرعلی و کم کے تشریح کرتے ہوئے کھتے ہیں : ۔

> "رسُولٌ خداکے سِواکسی انسان کومعیارِ حق نہ بنائے کسی کوتنقید سے بالاتر نہ بچھے کسی کی دمنی غلامی میں مبتىلان مو" الخ

اس پرغور فرماسینے کیا بدا نبیا دسابقین علیهم السلام من پرایمان لانا اوران کی رسالت میں تفرقی نکر ناخروری سے اس کا انکار نہیں ؟ کیااس سے ان صحائب کوم رضی الملرعنهم کی عدالت کا انکار نہیں ، وتاجن کی تعدیل اور مقبولیت میں آیات قطعیہ وارد ہیں کیا بیعقیدہ اسلام کو باقی رکھنے والا ہے کیااس میں وہ لاتعداد روایتیں ذخیرۂ احادیث کی جوکہ انفرادی طور برصحات یں

مدح صحابي كميلئة اوراجماعي طورير واردبين ان سب كاانكار تنبين مي اور کیا ایسے عقیدہ کے ہوتے ہوئے کوئی شخص فرقہ ناجیرا ہل مُستّبت ہیں سنشعار كيا صاسكتا بع ؟ اوركياس قاعده اوردمتوركة سليم كرف كي بعدا حاديث اور قرآن قابلِ اعتماد ہوسکتے ہیں ؟ مدار دبن کے نقل کما صحابۂ کرام میں ۔ حبكِ وه انفرادًا اوراجهًا عًامعيارِح نهيس، زتنقيدسے بالاتر ہي توان پر کیسے اعتما دکیا جاسکتاہے ؟ اوراُن کی مروبات کا کوئی اعتبار کیا جاسکتا ہی ٔ اس برتوروافض کاکہناکہ انہوں نے قرآن میں تحربین کی ، اس میں سے دِّنٰ بالدے نکال نیئے گئے۔ وغیرہ وغیرہ سب قابل قبول ہوسکیگا۔ کیا اس میں تقلیدِ صحابة تابعين كرام اورائمة كاانكار نهين عور فرمايي . بيجاعت اسلام كو برباد کرنے اور اس کے اصول وفروع کو جڑسے اُکھاڑ دینے کے لئے نبا مذہب بنارسی ب اور مالیرسی نادان اور بھولے مجالے علماء اورعوام اس کی رُو مين بهتي ماكي إلى الله المستكى

( مکتوب سطط حبارهم صا

ننگ اسلاف بمن **اس**ماعف

حسين احر غفرلا ـ

۵ار ذوالتخصيلة ديوبند

(منبورانط بريكاي)